

مَكِ مَنْ وَالْمُوفِقِي

4

F

----

ملنے کے پتے
مکتبہ علمیہ اکوڑہ خٹک
فاروقی کتب خانہ اکوڑہ خٹک
مکتبہ سیداحمر شہید اکوڑہ خٹک
مکتبہ رشید ریہ اکوڑہ خٹک

Light school (Digital) sector and the sector of the sector

\_\_\_\_\_ انوارحق

4

F

# الاتجداء

اپنے عظیم مربی شفق والد برمثال محسن فخر المحد ثین قائد شریعت شخ الحدیث حضرت مولا ناعبد الحق صاحب نور الله مرقده کے نام جن کی خصوصی نظر عنایت ، توجہ شفقت ، پُر خلوص دعاوں اور دامن تربیت کے صدیے اللہ کریم نے علم دین اور خدمتِ علم کی عظیم سعادتوں سے نوازا، یہ جو بچھ بھی ہے ان ہی کے نسبی اور روحانی نسبتوں کا صدقہ ہے۔

|      |                                              | , , , |                                    |
|------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|
| صفحه | عنوانات                                      | صفحہ  | عنوانات                            |
| 10   | <i>مساید کے حقو</i> ق                        | 1     | (مقوق العبالضيات ويميت ورتفصيلات)  |
| **   | عالمي حقوق كالتحفظ                           | W     | كلمة شهادت كے دونوں جملوں كا اقرار |
| 11   | ادائيگى امانت كى أيك نادر مثال               | 2     | د مین کی جامعیت                    |
| 91   | کفار کی <i>ہے۔ دھر</i> می وانا نیت           |       | انتباع سنت                         |
| 12   | روانگی ججرت اورادا نیگی امانت                | 3     | حضور الله عليه وسلم كي ذات اقدس    |
| 13   | مخافین ہے حسنِ سلوک کی نادر مثال             |       | مشعل راه                           |
| •    | قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے پیغام         |       | حقوق العباداوراحترام آدميت         |
| 14   | بلی تک کے حقوق کا اہتمام                     | 4     | جانوروں کے ساتھ حسن سلوک           |
| 15   | اسلام کانظام عدل                             |       | تسخيروطانت كاغلط استعال            |
| *    | فاروق اعظم م کی عدالت                        | 5     | جانوروں کے ناحق ارنے پر باز پرس:   |
| 17   | سب سے بہلے وش کے مابی میں                    | "     | حكمت تخليق                         |
| -    | امامعادل                                     | 6     | انسانی حقوق کے مختلف معیار         |
| 18   | سلف صالحين كى اقتداء                         |       | اسلام كابلندمعيار حقوق             |
| -    | الله کے پہندیدہ بندے                         |       | جانورول كے حقوق اور نبوى ہدايات    |
| 19   | ﴿ مَقُونَ العبارا واسلام كَي آفاتى تعليمات ﴾ | 7     | اصلاح معاشره کی نبوی تغلیمات       |
| -    | اسلام کی آفاقی تعلیمات کاخلاصه               | 8     | حقوق العبادكى انجميت               |
| 20   | مظلوم انسانيت كيوزم وحوصليكا بيغام           | **    | حقوقِ العبادى تفصيلات              |
| •    | برصغير مين استيصالي نظام كى تباه كاريان      | 9     | خطبة عرفات انساني حقوق كاجإرثر     |
| 21   | شودر بنائے جانے والے طبقات کی تذکیل          | 10    | ﴿ تعلیل ایمان کے مختلف شعبے ﴾      |

|    | عنوانات                                   | صفحہ | عنوانات                               |
|----|-------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 33 | اقليتوں كے حقوق كا نبوى اعلان             | 22   | ہند میں مسلمانوں کی آمد کے برکات      |
| 34 | ﴿ ہمسامیر کی اہمیت اور غیبت کی            | 23   | جب کر دار درست ہو                     |
|    | زمت)                                      | "    | تم سبآ دم کی اولا دہو                 |
| "  | <u>مسامیکی اہمیت</u>                      | 24   | ایک کلمه کی دعوت                      |
| 35 | قول ومل میں مکسانیت ضروری ہے              | "    | تمام انسان نسلی اعتبارے برابر ہیں     |
|    | ملمان بعائی کی تکلیف پر اظہار             | 25   | ادا ئىگى حقوق كى ذمەدارى              |
|    | مسرت ندکرنا چاہئے                         | 26   | ﴿ اسلام كا فلسفه حقوق العباداور       |
| 36 | اكرامسلم                                  |      | مغرب کاپرو پیگنڈا)                    |
| "  | غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے                  | 27   | آخرت میں غاصب کی سزا                  |
| 37 | فيبت كرنے والے كے لئے تو بنيس             | "    | مفلس کون؟                             |
| "  | غيبت وبهتان كي تعريف                      | 28   | مكافات <sup>ع</sup> مل                |
| 39 | غیبت کرنے والوں کی سزا                    | 29   | كمزور معذور مظلوم اور مجبورول كے حقوق |
| 40 | غیبت آدمی کے بداخلاقی کی علامت ہے         | 30   | این جی اوز اور مفادات کی جنگ          |
| "  | قرآن میں غیبت کرنے والے کی مثال           | "    | دو برامعیار                           |
| 41 | ظلم وجركے جواب ميں احسان                  | 31   | دشمنوں کے حسنِ سلوک کا نا در معاملہ   |
| 42 | انساني حقوق كعلمبر داراوران كاكردار       | "    | باغيول كےانسانی حقوق كا تحفظ          |
| 43 | ھ<br>اسلام میں اپنے نفس اور بندوں کے تقوق | 32   | ميدان كارزار پيل خواتين 'بچوں اور     |
|    | کی ادائیلی نیکرنے والوں کامواخذہ          |      | معذورول كے تحفظ كى ہدايت              |
| "  |                                           | 33   | نهدنام زنگی برعکس کافور               |

| صفحه | عنوانات                                           | صفحه | عنوانات                                      |
|------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| 53   | دین مثنین کی حقیقت                                |      |                                              |
| "    | اسلامی احکام پڑل کے برکات                         |      | ہوجائے گا                                    |
| 54   | پڙوس خاتون کا قصه                                 | "    | انسانی حقوق اورآخرت میں مؤ اخذہ              |
| 55   | ایذاءومعاصی سےاجتناب                              | 45   | مالك كى مرضى كے خلاف تصرف كا تھم             |
| 56   | پڑوی کے بارے میں قرآنی تعلیمات                    | 46   | اسلام میں ادائیگی حقوق کا نظام               |
| "    | قرب وبُعد اور بمسائیگی کااستحقاق<br>پڑوی کی گواہی | **   | ادا ئىگى حقوق پراغتاه                        |
| 57   | پڑوسی کی گواہی                                    | 47   | عبادت میں اعتدال کی ہدایت                    |
| 58   | مادی تبذیب اور پروی سے باعتنائی                   | 48   | زندگی بھی ایک امانت ہے                       |
| "    | مارى حالت                                         | "    | خودکشی کا حکم                                |
| 59   | پڑوسی کے حقوق                                     | 49   | شخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق كي             |
| 60   | ھیجتاج ومظلوم کے ساتھ حسن سلوک کرنا ﴾             |      | بیان کرده ایک مثال                           |
| "    | پڑوی کے حقوق رشتہ داروں کی طرح                    | 50   | عبادت وریاضت میں استطاعت سے                  |
| 61   | جب پروی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں            |      | زياده مشقت كى ندمت                           |
| "    | مىلمان دە ہے جس كے شرسے پڑوى                      | 51   | اسلامی تعلیمات پرممل کرنے سے                 |
|      | محفوظ ہو                                          |      | كائنات كى هرچيز                              |
| 62   | عدیث کی تشریح                                     |      | كاستخر بونا 🆫                                |
| 63   | كثرت مال عندالله محبوبيت كى دليل نبين             | 52   | مسابيكاحق                                    |
| "    | بماراغلطنضور                                      | "    | رپ <sup>د</sup> وی کواذیت پیٹیا نابر اجرم ہے |
| 64   | د نیاداروںاورد بینداروں کی دنیاو آخرت             | "    | اسوہ نبوی سے دوری کے مفرات                   |

|      |                                     |      | *                                         |
|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه | عنوانات                             | صفحہ | عنوانات                                   |
| 74   | اولڈ ہوم یاعقو بت خانوں کی زندگی    | 65   | کردار کی خامی                             |
| "    | سر ساله بچانک زس کی تربیت میں       | "    | مسلمان بھائی کی حاجت پورا کرنے کا         |
| 75   | یورپ کے خاندانی نظام کی جابی        |      | اجروثواب                                  |
| "    | اولڈ ہوم کا اسیر                    | ••   | مظلوم کی دادری                            |
| 76   | مدرڈ ہے کی رسم                      | 66   | مال پراتر انا                             |
| 77   | نماز جنازه اوراولا دکے ہاتھوں تدفین | 67   | مال ودولت كي وسعت و بلاكت                 |
| "    | اسلام کے خاندانی نظام کی بر کتیں    | **   | پڑوی سے جھکڑاوایذاء                       |
| 78   | والدين كے حقوق كى تعليمات           | 68   | كمال ايمان كے نقاضے                       |
| 79   | والدين سےمعاملات ميں ملاطفت         | •1   | جس فخض سے پڑوی محفوظ نہیں                 |
| "    | لفظ اف کی تشریح                     | 70   | ﴿ اسلام مِين والدين كامقام                |
| 80   | والدين كاحسانات كاتشكروا متنان      |      | اور حقوق ﴾                                |
| 81   | والدهٔ اسلامی تهذیب وثقافت          | 71   | والدين كے حقوق كى فوقيت                   |
|      | اورمسلم خاندانی نظام کی بنیاد ﴾     | "    | خاندانی نظام میں والدین کی اہمیت          |
| 82   | والده کاحق باپسے زیادہ ہے           | "    | مغرب میں والدین کے حقوق کی پا مالی        |
| "    | شرک جرم عظیم ہے                     | 72   | ایک رہائش گاہ ہے گلی سڑی دولاشیں          |
| "    | والده كے حقوق كى فوقيت              | 73   | مغرب میں لاوار توں کے ٹھکانے              |
| 83   | استحقاق والده بهلحاظ قرابت          | "    | و یک اینڈیا قومی تہوار پروالدین کی ملاقات |
| 84   | ماں کی عظیم قربانیاں                |      |                                           |
| "    | والده کے حقوق کی ادائیگی کامعیار    |      |                                           |

#### فگرست

| صفحہ | عنوانات                                          | صفحه | عنوانات                                  |
|------|--------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 100  | والدين راضي ہول تو موت کے وقت                    | 85   | مشرك والده كااحترام                      |
|      | كلمه نصيب بوگا                                   | **   | والدين كاحسانات كاتشكروا متنان           |
| "    | والدہ کے معاف کرنے سے حضرت                       | 86   | مغربي تهذيب كى اصل تصوير                 |
|      | علقمة كوكلمه نصيب هوكليا                         | 87   | رضاعي والده كامقام واحترام               |
| 102  | والدین کے نافر مان کی اولا دبھی                  | 88   | اسلامى تهذيب وثقافت كى بنياد             |
|      | نا فرمان ہوگی                                    | "    | والدين کی خوشنودی رب کی خوشنودی ہے       |
| 103  | 🧳 تربیت اولا داوراسوهٔ رسول ا کرم                | 89   | مال باپ جنت وجبنم میں                    |
|      | صلى الله عليه وسلم ﴾                             | 90   | اطاعت والدين حدود                        |
|      | حمل ولادت أذان اورنام ركھنے كے مراحل             | "    | والدجنت كاعمده ترين دروازه               |
| 104  | اولا دثمر ۃ القلب ہے                             | 92   | ﴿ والدين كى رضاد نياو آخرت يش            |
| "    | احكامات اسلام عين فطرت بين                       |      | بركتون كاظهور ﴾                          |
| 105  | ربيت اولا داوراسوهٔ رسول اکرم صلی الله عليه وسلم | "    | والدین کےنافرمان کودنیا میں سزال جاتی ہے |
| "    | حضرت حسن کے کان میں نی صلی اللہ                  | 93   | اولیں قرنی کا جذبہ عشق رسول صلی          |
|      | عليه وسلم كى اذان                                |      | الله عليه وسلم اورخدمت والده             |
| 106  | اذان ام الصبیان کے مرض سے                        | 94   | والده كى خدمت دنيا ميس بركت كاظهور       |
|      | حفاظت كاذربيه                                    | 96   | دين خواهشات كى يحميل كانام نېيں          |
| -    | <u> بچے کے کان ش</u> اذان کے فوائد               | 97   | تين مسافرول كى داستان عبرت               |
| -    | اذان کی آواز سے شیطان فرار                       | 99   | والدین جنت کے باعث بھی ہیں اور           |
| 107  | اذان جنات سے حفاظت کاوسیلہ                       |      | جہنم کے بھی                              |

#### فگرست

|      |                                         | • ,  | <u> </u>                                 |
|------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|
| صفحه | عنوانات                                 | صفحہ | عنوانات                                  |
| 118  | <br>  مارشدهام  چھنام ٔ حرب ومرة برسنام | 108  | نطفه سيضمكم مادرتك                       |
| 119  | تربيت يافته اولا دصدقه جاربير           | 109  | مواعظوخطبات كى اثر انكيزى                |
| "    | عقيقه كي حكمت فضائل ومسائل اور فلسفه    | "    | حمل مين والده كاحزم واحتياط كاثمره       |
| 121  | ختنه کے احکام ومسائل                    | 110  | زمانه حمل سےاولا دکی کردارسازی           |
| 122  | فطرت كي تشريح                           | 111  | عمده نام ر کھنے کی اہمیت وفضیلت          |
| "    | حفرت ابراہیم سب سے پہلے ختنہ            | 112  | برےنام کے برے اثرات                      |
|      | والحانسان                               | 113  | اولیاءاور صلحاء کے ناموں کی بر کتیں      |
| 123  | ختنے کاوت                               | "    | بالمعنى اورباوقارنام ركهنا               |
| 124  | ﴿ بِحِول اور بهنول پر شفقت ﴾            | 114  | چر بیت اولا داوراسوهٔ رسول ا کرم         |
| 125  | رب رحيم ورحمٰن کي عناييتي               |      | صلى الله عليه وسلم ﴾                     |
| "    | مخلوقات میں رحمت رب کی جھلکیاں          |      | ا چھے نام رکھنا' تعلیم وتربیت' عقیقہ اور |
| "    | اولا دسے شفقت کا معاملہ                 |      | ختنہ کے فضائل مسائل اور فلسفہ            |
| 126  | حضور صلى الله عليه وسلم كاحضرت فاطمة    | "    | ادباولا د <u>کیلئے عط</u> یہ<br>پر       |
|      | یے شفقت کا معاملہ                       | 115  | نام رکھنے میں حزم واحتیاط<br>ا           |
| 127  | شفقت ومحبت مين بيني بينميال برابرين     | 116  | حضرت آ دم وابلیس کا نقابل                |
| "    | اولاد پرشفقت نه کرنے والے بد بخت ہیں    | "    | نی صلی اللہ علیہ وسلم نے غاصیہ کا نام    |
| 128  | جب اولاد سے رحمت کارشتہ ختم ہوجائے      |      | جميله رکھ ديا                            |
| 129  | جهالت کی مفترتیں                        |      | نام نہ بگاڑے جائیں<br>یہ: م              |
| _ "  | بيثيول اور بهنول سي شفقت جنت كي صانت    | 117  | بعض محبوب اورنا پنديده نام               |

#### فگرست

----\_

|      |                                            | <u> </u> |                                    |
|------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| صفحہ | عنوانات                                    | صفحہ     | عنوانات                            |
| 142  | ہر بچەفطرت سلیمہ پرپیدا ہوتا ہے            | 130      | حالت جنگ میں ضعفاءاورخوا تبین کی   |
| "    | اولا د کاوالدین کےخلاف مقدمہ               |          | هاظت كاامتمام                      |
| 144  | ﴿ مسلمانوں کاطریقهٔ تعلیم اوراصول مدرکیں ﴾ | "        | اولا دکومجت کے واسطے چومنا         |
| 145  | انبياء كاميراث علم وحكمت                   | 132      | اموال واولا دا یک آ زمائش ہے       |
| "    | ميراث كالمحيح استعال                       | 133      | ﴿ خاندان كے سربراہ كی ذمہ دارياں﴾  |
| 146  | درس مذرلیس کی اہمیت                        |          | تربيت اولاد كا اهتمام معدقه جاربه  |
| "    | بهترين صدقه                                |          | والےاعمال اور جوابد ہی کے مرحلے    |
| 147  | معاشره کی تھکیل میں معلم کا کردار          | "        | محمران کی مسئولیت                  |
| 148  | مغربي طرز تذريس كامرجح                     | 134      | نماز کی تربیت                      |
| "    | امامغزالی کے اصول                          | 135      | والدين كاغفلت برمواخذه             |
| "    | د یناور خیر خواعی                          | **       | فكرآ خرت كاابتمام                  |
| 149  | شاگردوں کے ساتھ <u>خبر</u> خوا بی          | 13€      | والدين كيلئ دوكشن مراحل            |
| 150  | شا گردوں بررحمت وشفقت                      | ••       | نین چیزوں کا ثواب                  |
| "    | اخلاقى تعليم كى افاديت                     | 137      | مملکتِ وجودا کیا مانت ہے           |
| "    | ىر بيز گار مدرس كاانتخاب                   | 139      | قدرت كاآ فاقى نظام عدل وانصاف      |
| 151  | طلبہ کے لئے دعا کرنا                       | "        | اعضاءواندم کی گواہی                |
| "    | طالب علم کی دلجوئی کرنا                    |          | مرخض سے جواب دی کامطالبہ           |
| "    | ما بندی او قات تدریس                       |          | یجے کے کر دار میں والدین کاعمل دخل |
| "    | طالب علم کے استعداد کے مطابق تقریر کرنا    | "        | بچ کوسب سے پہلے کلمہ طبیبہ سکھاؤ   |
|      | '                                          |          |                                    |

#### فہرست

| صفحه | عنوانات                            | صفحہ | عنوانات                                                                |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 160  | اولین پرستش نماز بود               | 152  | آگے دوڈ چھے چھوڑے احر" از                                              |
| 91   | ترک صلوۃ گناہ کبیرہ ہے             |      | گزشته اسباق میں یو چھ کھے کرنا                                         |
| 161  | نمازمومن کی پیچان ہے               | l .  | محبت ونرمی ہے سمجھا کیں                                                |
| 162  | تارك صلوة كاانجام                  | 153  | سخت مزادیئے سے اجتناب کرنا                                             |
| 163  | قرآن کی تلاوت دعا کی قبولیت        | **   | خندہ پیشانی سے سوال کا جواب دینا                                       |
| **   | ایک حرف پردس نیکیاں                | 154  | شفقت واخلاق سےاصلاح کرنا                                               |
| 164  | ختم قرآن ساڑھے تین لا کھنیکیاں     | 155  | سوال برنا راضگی کاا ظهار نه کرنا                                       |
| 165  | اولا دکونتین خصلتیں سکھاؤ          | "    | تعلیم میں میسانیت                                                      |
|      |                                    | **   | طلبه میں علمی اور مطالعاتی ذوق کی                                      |
| 166  | رزق کی ذمہداری اللہ نے لی ہے       |      | آبیاری                                                                 |
| 167  | ہر بچەنطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے   | 156  | استعداد پیدا کرنے کے چنداصول                                           |
| 168  | جب اولاد ٔ والدین کے خلاف مقدمہ    | ••   | درس کے لئے تیاری<br>مستند الا                                          |
|      | درج کرےگی                          | "    | مقصدتعلیم رضائے الٰہی<br>غلط                                           |
|      | چھوٹی عمر میں اولا دکونماز کی عادت | 158  | غلطی سے رجوع کرنا<br>( زوں میں ک                                       |
|      | ڈ لوانے کی حکمتیں                  |      | ﴿ خاندان كيمريراه كي ذمدداريان ﴾                                       |
| 170  | ﴿ اولا د کی تربیتٔ اخلاق وتروزی    |      | تربیت اولاد کا اہتمام ٔ صدقہ جاربیہ<br>میں اردوال جدیدی کر حا          |
|      | اورمحبت میں اعتدال ﴾               |      | والےاعمال اور جوابدی کے مرحلے تھا۔ کا دیاں                             |
| 171  | اسلامی معاشره کی تشکیل             | 159  | نچین میں نماز کااہتما ہوالدین کی ذمیداریاں<br>در در در شدہ میں در ان ت |
| "    | قرآ ن اوراسوهٔ حسنه                | .,   | ز مانه ولاشعور میں اولا دکی تربیت<br>میں ک                             |
|      |                                    |      | نماز کی اہمیت                                                          |

#### فهرست

 $\odot$ 

|      | <u>*</u>                               | <del></del> |                                            |
|------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| صفحہ | عنوانات                                | صفحہ        | عنوانات                                    |
| 183  | مكافات عمل                             | 172         | اولا دا مانت ہے                            |
| 184  | اسلام میں رہبا نیت کی گنجائش نہیں      | "           | نماز کے بعد تربیت اخلاق                    |
| "    | نیت کی اہمیت                           | 173         | جھوٹ بدترین برائی ہے                       |
| 185  | دنیا خادم ہے مخدوم نہیں                | "           | مومن جعوثانبين هوسكنا                      |
| **   | دنیا آخرت کاوسیلہ ہے                   | 174         | جھوٹ سے فرشتو ل کونفر ت ہے                 |
| "    | اعمال صالحه كاكحاته                    | 175         | جبوالدين کچ بوليں                          |
| 186  | موت کے بعداعمال کامنقطع ہونا           | 17€         | حبوث كى لاشعورى تربيت كى معنرتين           |
| "    | تين خوش نصيب مسلمان                    | 177         | شُخْ عبدالقادر جيلانيٰ ؓ کے بچپن کا        |
| 187  | وه اعمال جوصدقه جاربيهن جات بي         |             | دلچسپ واقعه                                |
| "    | سابيكاا بتمام صدقه جاربي               | 178         | اولا دسے محبت میں اعتدال                   |
| 188  | صدقه جاريكا سات سوگنا تك يزه جانا      | 179         | والدين كى نافرمانى كى اولاديھى نافرمان موگ |
| 189  | علم اورعمل صالح صدقه جاربه بين         | "           | اولا دوالدين كايرتو                        |
| "    |                                        |             | كاف يون والول كوكائول كي فصل مليك          |
| 190  |                                        | "           | <u>ىچوں سے ایفاء عہد</u>                   |
| 191  | والدين كيليخ دعا كي نعمت سے محروم تنگ  | 181         | ﴿ مَكَافًاتِ مِلَ اور صدقات جاريهِ ﴾       |
|      | دست رہیں گے                            | "           | نیک اولا د کی دعا                          |
| 192  | ﴿ اولاد کی دین تعلیم تربیت کی افادیت ﴾ | 182         | مقصدهيات                                   |
| 91   | نیک اور صالح اولا د                    | "           | ہر گھڑی کا حساب لیا جائے گا                |
| 193  | فتنول کی ملغار                         | 183         | دنیا آخرت کی کھیتی ہے                      |

فیرست

 $\oplus$ 

| صفحہ | عنوانات                                | صفحہ | عنوانات                                |
|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 206  | اشرف المخلوقات كفضائل اورذمداريان      | 193  | اولا د کی تربیت اور والدین کا کردار    |
| "    | چواب د بی کا احساس                     | 194  | جب اولا د میں شعور پیدا ہو             |
| "    | انسان اور حيوان ميس امتيازى فرق        | "    | قرآن سے محروم لوگ                      |
| 207  | جىيان <sup>ىخ</sup> م دىيا ك <u>ېل</u> | 195  | ائمّه مساجد كالائق عشين عمل            |
| 208  | دنیادارالعمل ہے                        | "    | تغليمي نظام كى اصل بنياد               |
| "    | احواليآ خرت                            | 196  | بچيول كى تعليم وتربيت كاامتمام         |
| 209  | عالم برزخ کی بے چارگیاں                | "    | خواتنین کی تعلیم وتربیت پرا جروثواب    |
| 210  | فكرامتحان واختساب                      | 198  | بچیوں کے مر لیا کا جنت میں دخول        |
| "    | بوڑھےزانی مجھوٹے بادشاہ اور بھوکے      | "    | اً عَازْتُعلِيمِ لا البالا الله ہے کرو |
|      | متنكبر كى سزا                          | 199  | تعلیم کے اثرات                         |
| 211  | خوف خدا کے ثمرات                       | "    | أ داب كي تعليم                         |
| 212  | آ نسوکاایک قطره جہنم کی آگ بجھادےگا    | 200  | جب پچ څودکو پېچانے ہیں                 |
| "    | خوف خداک آنسو                          | 201  | مبروقل كي تلقين                        |
| 214  | ﴿ آخرت مِن جوابدى كاحساس               | 202  | لقمان ڪيم کي اپنے بيٹي کووصيت          |
|      | آخرت کی ہولنا کیاں اور محابہ کرام ؓ    | "    | عصرى علوم ممنوع نبيس بين               |
|      | كاخوفآخرت                              | 203  | ﴿ خُوفَ خَداً احساس جوابد بق           |
| 215  | معالج روحاني پراعثاد                   |      | اوراحوال آخرت ﴾                        |
|      | آخرت میں جواب دہی کااحساس              | "    | مخدوم كائنات                           |
| "    | خواہشات نفس سے بغاوت                   | 205  | غرض تخليق                              |

Ф

#### فالإرست

|      | <u>*</u>                              | <del></del> |                                         |
|------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| صفحہ | عنوانات                               | صفحہ        | عنوانات                                 |
| 228  | جب استغناآ جائے                       | 216         | حقیقی پہلوان کون ہے؟                    |
| 229  | دنیا کی وسعتیں                        | "           | حضرت تفانوي كاارشاد                     |
| 230  | ونیامسافرخانہ ہے                      | 217         | خالق کی عدالت میں تین حاضریاں           |
| **   | ضرورت سے زا ئدتغیر کا حکم             | "           | خرت کی سعادت اور رسوائیاں               |
| 231  | صبروقناعت                             | 218         | بارگاواحکم الحا کمین میں پیشی           |
| **   | حسول رزق بين اعتدال                   | 219         | آخرت کی مولنا کیاں                      |
| **   | د نیوی فراخی اور ہماری حالت           | "           | حفرت ابن عرفحا خوف آخرت                 |
| 232  | استدراج                               | 220         | حضرت ابوذ رغفاري                        |
| 233  | دنيا كافركيلي جنت بمومن كيليح قيدخانه | "           | حضرت ابوذر غفارئ کی ایک تمنا            |
| 234  | كافركامثن بإبربه عيش كوش              | 221         | ام المومنين حفرت سيده عائشه             |
| "    | دنيا كى قدرو قىت                      | 223         | مغرت عائشهما فكرآخرت                    |
| 235  | د نیاایک مُر دارلاشه                  | "           | حضرت عرادرا يك برهيا كي خبر كيري        |
| "    | دنیا کی لذات پر ہونے والے کا انجام    | 225         | ونيا! كھيل تماشهٔ مردارلا شداور         |
| 236  | آ خرت کا سکہ                          |             | چند کحول کاخواب                         |
| 237  | ﴿ رزقِ حلالُ كسبِ معاش او             | "           | دنيا تھيل تماشا                         |
|      | را كابرين امت كامعمول ﴾               | 226         | چند کمحوں کا خواب                       |
| "    | معر كه خيرونثر                        | 227         | جب خوامشات كأكل وعزام سر كرجاتاب        |
| 238  | تمام انبياء كي حارشتيں                | "           | روح کی بیاریاں اور ان کاعلاج            |
| 239  | رز ق حلال کی تلاش                     | 228         | آ خرت کودنیا پرتر ج <sub>ی</sub> ح دینا |

#### فیج س

|      |                                     | · ,  |                                    |
|------|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| صفحہ | عنوانات                             | صفحہ | عنوانات                            |
| 250  | دنیا کی ہرشے معروف ذکرہے            | 240  | تقسيم مال ميس لامتنائ حكمتنيس      |
| 251  | تارک صلوٰۃ مقصد تخلیق سے غداری      | 241  | انبياءاوركسب معاش                  |
|      | كتاب                                | 242  | معاش بھی عبادت بھی                 |
| **   | اولا دکوا ہتمام صلوۃ کی تاکید       | "    | حصول رزق حلال بھی دین کا حصہ ہے    |
| 252  | نماز كى عظمت واہميت                 | 243  | صحابه كرام اور تجارت               |
| **   | نمازتمام عبادات کی قبولیت کامدار ہے | "    | ائمه کرام اور پیشدرز ق حلال        |
| 254  | نماز درس مساوات                     | 244  | این ہاتھ کی کمائی                  |
| "    | سب سے پہلے نماز کے بارے میں         | "    | ز کو ة هج اور صدقات                |
|      | پوچھاجائے گا                        | 245  | مسلمانون كامدف كيابونا جإہي        |
| 255  | تارك صلوة كانحكم                    | "    | حبّ مال کی معزتیں                  |
| -    | حضرت عمر ظاامتمام صلوة وارشاد       | 246  | صحابه کرام اور مزاح و دل گلی       |
| 256  | نماز قرب کاوسیلہ ہے                 | 247  | بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی      |
| "    | نماز جہاد سے بھی افضل ہے            | 248  | دنيا كى حقيقت                      |
| 257  | نمازعبديت كالمظهرب                  | 249  | ﴿ نماز کے فضائل ومسائل ﴾           |
| 258  | نماز کا ہررکن رب کی حاکمیت اور بندہ |      | حكت وفلفه ' بركات وثمرات اوراجماعي |
|      | کی عبدیت کا اظہار ہے                | "    | زندگی میں اثرات                    |
| 260  | ﴿ نماز _اہمیت اور خاصیتیں ﴾         | "    | نمازیں گناہوں کا کفارہ             |
| "    | نمازاسلام كاابم ستون                | 250  | مقصد تخليق كائنات                  |
| 261  | نمازی خاصیتیں                       | "    | مقصد تخلیق انسان                   |

| -70-                                         |             |                                     |      |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|------|--|--|--|
| عنوانات                                      | صفحہ        | عنوانات                             | صفحہ |  |  |  |
| تلاوت                                        | 261         | كيايل الله كاشكر گزار بنده نه بنول  | 273  |  |  |  |
| نماز                                         | 262         | صور الله عليه المتام التدوية        | **   |  |  |  |
| الله كاذكر                                   | "           | حضورصلى الله عليه وسلم كاحق نمازك   | 274  |  |  |  |
| خشوع كامعنى                                  | 263         | ادا ئیگی کاتصور                     |      |  |  |  |
| نماز کی ادائیگی                              | <b>26</b> 4 | حفرت الوطلحة كخشوع كانداز           | 275  |  |  |  |
| معرت والدصاحب كى حكايت                       | 265         | تیر لگتے رہے گرنماز نہ توڑی         | "    |  |  |  |
| اذان نماز كى ابتدائى تيارى                   | 266         | خثوع وخضوع کی بحمیل کب ہوگی         | 277  |  |  |  |
| فماز ذريعيه مناجات                           | 267         | نماز كااجروثواب ميں خشوع ملحوظ موگا | "    |  |  |  |
| ہر نماز گویا آخری نماز ہونی چاہیے            | 268         | حضرت على كاخشوع                     | 278  |  |  |  |
| ﴿ نماز میں خشوع دخضوع کی اہمیت ؑ             | 270         | تركي صلوٰة ك نقصانات                | "    |  |  |  |
| فضيلت اور بركات                              |             | ایک نماز کے چھوڑنے پروعید شدید      | 279  |  |  |  |
| تضور صلى الله عليه وسلم وصحابة أورسكف صالحين | <b>"</b>    | نمازی کیلئے پاپنچ انعامات           | "    |  |  |  |
| كے خشوع و خضوع كے دلچىپ واقعات               |             | تاركين صلوة كيليح وعيدات            | 280  |  |  |  |
| و حید کے بعد نماز کا درجہ                    | "           | ﴿ اخلاص وللهبيت كى بركات اور        | 281  |  |  |  |
| خشوع وخضوع                                   | 271         | تمرات ﴾                             |      |  |  |  |
| آغاز میں خشوع کا انداز                       | "           | عقيدهٔ توحيد                        | 282  |  |  |  |
| امام زين العابدين كاخشوع                     | 272         | مقاصد تخليق كي يحميل                | - "  |  |  |  |
| جب بارگاه رب میں حاضری ہو                    | "           | عبادات میں اخلاص کی ایک عمثیل       | 283  |  |  |  |
| حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاخشوع          | "           | مخلصا نەكردار كى تابندە مثال        | "    |  |  |  |

|      |                                            |             | <b>Y</b>                                 |
|------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| صفحه | عنوانات                                    | صفحہ        | عنوانات                                  |
| 300  | حضرت ابوبكرصد بي كاواقعه                   | <b>28</b> 4 | فلا <i>ص کے ثمر</i> ات                   |
| **   | ایک بزرگ کاوا قعہ                          | "           | انبياء كرام كااخلاص                      |
| 301  | کم گویزرگ                                  | 285         | امام الانبياء على الله عليه وسلم كااخلاص |
| "    | ایک اخلاقی اوراسلامی فریضه                 | "           | عمل شرك سے برأت كااعلان                  |
| 302  | مابعدالموت كيلئ تيارى                      | 286         | ریا کاری کی مصرتیں                       |
| 303  | ﴿ اخلاق حسنه اور حارا كردار ﴾ (١)          | 287         | ریا کاری کاندموم کردار                   |
| 304  | حسناخلاق                                   | 288         | ريا كارعالم وشهبيد كاانجام               |
| "    | سب سے بھاری عمل                            | 289         | ريا كارتخى كاانجام                       |
| 305  | بهترين فمونهل                              | 290         | اصحاب ياركا قصداورا خلاص كى بركات        |
| "    | اخلاق نبوی مجسم قرآن تھے                   | 293         | فنبان عفاظت الميداب ساتران               |
| 306  | مختل وتسامح کی ایک مثال                    | "           | الله کی بے ثار نعمتوں کی قدر             |
| 307  | صاحب الوسادة وانعلين                       | 295         | حكيم الامت حضرت تعانوي كاقول             |
| "    | ایک ضروری اغتباه                           | 296         | زبان کے استعال میں احتیاط                |
| 308  | تاجدار نبوت صلى الله عليه وسلم كى          | "           | اعضاء جسم كازبان كوالتجا                 |
|      | سخاوت                                      | 297         | اعضاء میں دل کومر کزی حیثیت حاصل ہے      |
| 309  | عديم المثال اورخوش خصال ييغبر              | "           | ر ب ماتھی کی محبت سے اسکید بهنا بہتر     |
| "    | ظلم کے بدلے صبر اور ہدایت کی دعا           | 298         | حضرت عمر کا قول                          |
| 310  | انتقام نبيس عفوو درگز ر                    | 299         | اشیاء میں خیروشر کی پہلو                 |
| 311  | عدل نبوي صلى الله عليه وسلم أيك نا درواقعه | 300         | ندكورهاشياء كادرست استعال                |

فیرست

 $\oplus$ 

\_\_\_\_ ransangiana ay HHallidana lii

| صفحه | عنوانات                              | صفحہ | عنوانات                                   |
|------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| 324  | اضاف کی خاطرومدارات                  | 311  | زبان كااستعال حيثيت واجميت                |
| 326  | ضافت میں انقام نہیں انعام دینا جا ہے | 312  | نی است کے لیٹیں جمت کے لئے آتا ہے         |
| "    | مېمان نوازى كى نادرمثاليس            | 313  | ز ہر کھلائے والوں کومعاف کردیا            |
| 327  | حسن معاشرت                           | "    | فنح مكه مفوورحمت كامظاهره                 |
| **   | حضور صلى الله عليه وسلم كاحضرت       | 314  | تلوار نیس اخلاق کی                        |
|      | عا نشهٔ سے حسن معاشرت                | 315  | اخلاق نبوی کی ایک جھلک                    |
| 328  | ابل وعيال ہے حسن سلوک                | 316  | ﴿ اخلاق حسنه اور جارا أكر دار ﴾ (٢)       |
| 329  | بچول سے محبت وشفقت                   | "    | خلاق حسنه كي تعليم                        |
|      | \                                    | 317  | سركاردوعالم سلى الله عليه وسلم كاخلق عظيم |
|      |                                      | **   | متانت واعتدال                             |
|      | (1                                   | 318  | عاجزاندا فأدطيع اوركمر كاكام كاح          |
|      | \                                    | 319  | تهذيب واخلاق كى ايك عمده مثال             |
|      |                                      | 320  | نبوی حلم و در گذر                         |
|      |                                      | 321  | برندول برشفقت                             |
|      |                                      | *1   | گلے میں پھنداڈ النے والے کو بھی نواز دیا  |
|      |                                      | 322  | اعلیٰ اخلاق کانمونهٔ کامل                 |
|      |                                      | **   | ايفاءعبد                                  |
|      |                                      | 323  | اخلاص نبوی حضرت خدیجه می زبانی            |
|      |                                      | 324  | خادم کی بکر یول کادود دودها               |

# حقوق العبادكي فضيلت وابميت

نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد:قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه مایحب لنفسه (بخاری ومسلم)

د حضرت انس سے روایت ہے حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قتم ہے اس وات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے کوئی بنده اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہوہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وی چیز پندنہ کرے جواپنے لئے پند کرتا ہے۔

وعن عائشه و ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مازال جبر ائيل يوصيني باالجار حتى ظننت انه سيورثه (بخاري رمسلم)

" د حضرت عائشة أور حضرت ابن عمر بن كريم صلى الله عليه وسلم سدروايت كرتے بيل كه آپ صلى الله عليه وسلم في دوايت كرتے بيل كه آپ صلى الله عليه وسلم في فر مايا: كه حضرت جبرائيل جھكو جميشه بمساميہ كے قتى كا خيال ركھنے كا محكم ديا كرتے تھے يہاں تك كه جھے خيال جوا كه حضرت جبرائيل عنقريب پروسيوں كوايك دوسرے كاوارث قرارديں گے "

کلمہ شہادت کے دونوں جملوں کا اقرار

اسلام ایک عالمگیراور ہم گیرند بب بئ بردور و برزماند میں قیامت تک عبادت و

زندگی کاابیا شعبہ نیس جس کااحاط اسلام نے نہ کیا ہواوراس میں اس کاحل موجود فہ ہو ہم میں سے بعض لوگوں نے دنیا کو یہاں تک محدود کر دیا ہے کہ صرف نماز پڑھی جائے اور بس کسی کا خیال ہے کہ صرف کلہ طیبہ پڑھنا ہی مسلمان ہونے اور اسلام میں داخلہ کے لئے کافی ہے کوئی ہے بچھ بیٹا کہ دین کی خدمت صرف اللہ کی وحدا نیت کوشلیم کرنے کانام ہے۔ لاالہ الا اللہ کہ کر محدرسول اللہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹیم برشلیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں (محاذ اللہ) حالا تکہ بیقور بھی کئے میٹیم السلم ہوسکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کاعقیدہ ندر کھنے والا مسلم ہوسکتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کا اقرار کرنے والا اللہ کی وحدا نیت شلیم کئے بغیر مسلمان ہوسکتا ہے ان دونوں جملوں کے اقرار اور صمیم قلب سے ان کو مانے بغیر دین حقہ میں داخل ہونے کا تصور بھی ناممکن ہے۔

## دين كى جامعيت

دین صرف چنرعبادات کا نام نہیں۔ بلکہ بینام ہے پاٹی چیزوں پڑلل پیرا ہونے
کا جوکہ عقید عبادات معاملات معاشرہ اور اخلاق پر شمل ہے ان میں سے صرف کی ایک
پڑمل کر کے باقی کو پس پشت ڈالنے والا اپنے آپ کو کامل مسلمان ہونے کا دعوید ارگردا ننا بیصر ف
خام خیالی اور اینے آپ کو دعوکہ میں بتلا کرنے والا معاملہ ہے۔

#### انتإع سنت

قرآن بار بار اور ارشادات نبوی کثرت سے حضور انور سلی الله علیه وسلم کی اطاعت اور ان کی تعلیمات اور سنق کی اجاع پر زور دیتا ہے اور یکی آقائے نامدار سلی الله علیه وسلم کے ارشادات اور سنق پر اجاع بی دنیا و آخرت کی نجات کا ذرایعہ جین بیجا نتے ہوئے بھی ہم بیل سے اکثر لوگ الله تعالی اور رسول کی اطاعت کو صرف چند عبادات مثل صوم وصلو قبی سمجھ کر معاملات ایک دوسرے کے حقوق معاشرت کے آداب انسانیت کا احر ام اخلاق حسنہ کو اللہ تعالی و کرنا جیسے احکامات و تعلیمات کو ایسے بھلا بیٹھے جیسے بیدین کا حصہ بی نہیں اور نہ بیامور اللہ تعالی و

رسول کے اطاعت واجاع میں شامل ہیں ، حضرت عائشہ سے کسی نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیے تھے فر مایا کہ ان خسلے مہ القو آن ، یعنی قرآن میں ایک کامل موس کے عبادات ، معاملات ، حسن معاشر ، حقوق انسانی وغیرہ جواحکامات ذکر ہیں آپ ان پراس انداز سے عمل کرتے رہے جیسے آپ زمین پر چلتے ہوئے جسم قرآن تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن کے احکامات اور قوانین پر عمل کر کے ایک ایسائموند دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا جے اپنا کر گراہ انسانی یہ وسلم کا کتات پر جست برااحسان ہے ان کے افعال واقو ال حقوق اللہ اور حقوق العیاد دکی اوائی کی کامظہر ہیں۔

## حضورصلی الله علیه وسلم کی ذاتِ اقدس مشعل راه

اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوا یک مثالی نمونہ بھیج کر انسانیت کو حکم دیا کہ زندگی کے ہر موڑ پر عبادات و معاملات اخلاق و معاشرت عادات و اطوار بیس اس نمونہ کو مشعل راہ بنا کر اوروں کو بھی اسی نمونہ کے اختیار کرنے کی تلقین کریں ، حدیث کے کتب باالحضوص صحاح ستہ بنا کر اوروں کو بھی اسی نمونہ کے اختیار کرنے کی تلقین کریں ، حدیث کے کتب باالحضوص صحاح ستہ بن کی ایک مستقل باب ثمانل النہ علیہ وسلم کے نام سے موجود ہے جے اہمیت سے پڑھایا جاتا ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شائل عملی قرآن کی حیثیت رکھتے ہیں۔

#### حقوق العباداوراحترام آدميت

جیسا کرمسلمان کے لئے حقق اللہ نماز روزہ وزکوۃ جی کی ادائیگی ضروری ہے اس طرح حقق ق العباد کوچھی ادا کرنا انتہائی اہم اور لازی ہیں حقق ق اللہ میں اگرانسان سے کوتائی کی و فقصان ہوجائے اور صدق دل سے توبداو رتلافی کی کوشش کی جائے تو رب العزت معاف فرماویں گے۔ گرانسانوں کے حقق جب تک جس کاحق مادا گیا ہے اس کے ساتھ اپنا معاملہ طے نہ کرے معافی کی گئوائش نہیں۔ دین محمدی جوادیان عالم میں عدل وانصاف کے قیام اورظلم و استبداد کو بڑے سے اکھاڑنے میں سب سے براعلم رداردین ہے اس میں حقوق العہاداور احترام

آ دمیت سرفهرست ہے۔

## جانوروں کے ساتھ حسن سلوک

حتی کہ انسان تو انسان ہے جانوروں اور غیر ذی عقول مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کی سلقین شدت سے کی گئی ہے۔ مثلاً چیوٹی اذی اور تکلیف کا باعث نہ بے تو اس کے مارنے سے بھی منع کردیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پرزیادتی نہ کرنے کے اس واقعہ سے آپ انداز ولگا سکتے ہیں کہ

وعن ابوهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرصت نملة نبيا من الانبياء فامر بقربة النمل فاحرقت فاوحى الله تعالىٰ اليه ان قرصتك نملة احرقت امة عن الامم تسبّح (بخارى مسلم)

" دو حضرت الا جريرة سے روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام علی سے ایک نبی کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایک چیونٹی نے اس کو کا ان دیا انبیوں نے ان چیونٹیوں کے تمام سوراخ کو جلا دینے کا حکم فر مایا "سوراخ جلا دیا گیا" جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ تہمیں ایک چیونٹی نے کا ٹاتھا اورتم نے امتوں میں سے ایک امت کو جلا ڈالا جواللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں مصروف رہتی ہے"

بغیر تکلیف پہنچائے اسلام میں جانوروں کا مارنا بھی جائز نہیں۔ چہ جائے کہ انسان کو ضرر پہنچایا جائے ' یہاں میہ بات آ پ حضرات کو ذبن نشین ہونی چاہیے کہ اگر چیو نٹیاں نقصان پو نچانے کا ذریعہ بن جا کیس تو پھران کا مارنا اوران کے دفع کے لئے کوئی ذریعہ استعمال کرنے کی مختجائش موجود ہے اورایذاء کا سبب نہ بننے والوں کی ہلاکت سے احتر از کرنا چاہیے۔
تشخیر وطافت کا غلط استعمال

 لئے کسی بھی جائدار کو بلاضرور ہ اور غیر شرع طریقہ سے ہلاک کرنا بھی اپنی قوت اور غلبہ کے ناجائز استعال کرنے کے ذمرہ میں آتا ہے۔

جانوروں کے ناحق مارنے پر باز پرس ارشاد نبوی سلی اللہ علیہ وسلم ہے

عن عبدالله بن عمرو ابن عاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم وما حقها قال ان ينبحها فياكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها (رواه احمد)

دد عبدالله بن عمروابن عاص سعمروی ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ اگر کوئی فحض کسی چڑیا یا اس سے بڑے کسی جانور (یا پر عدہ) کو ناحق مارے تو رب العزت اس فض سے اس ناحق مار نے پر باز پرس کر ریگا ، پوچھا گیا یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اور اس چڑیا کاحق کیا ہے؟ فر مایا: بید کہ اس کو ذرج کیا جائے ، پھر کھا یا جائے بیٹیں کہ اس کا سرکا ٹ کر بھینک دیا جائے ،

## حكمت تخليق كائنات

اسلام کے ان بے مثال 'اعلی وار فع تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ کا نئات کے مالک و خالق نے کارخانہ عالم میں جن اشیاء کو پیدا فر مایا۔ ہرا یک کی پیدائش میں رب تعالی کی کوئی نہ کوئی محکمت پنہاں ہے۔ بغیر حکمت کی کو بھی عبث پیدائیں کیا گیا 'یدالگ بات ہے کہ انسان اپنے محمد و دعشل و دوائش کی بناء پر تخلیق کی حکمت پیدائش تک پہنچ سے عاجز ہے جب کسی کا معرض و جود میں آتا بلامتقصد نہیں قو ہرایک کے حقوق تجھی بیان کئے گئے 'جس طرح انسان کو اپنے بقاء اور وجود کے حقاظت کا حق دیا گیا ہی صور تحال ہر ذکی روح کی ہے' جسے کی انسان کو بلاوجہ بلاک کرنا جرم ہے' اسی طرح جانور کی جان بھی بلاوجہ اور فیورشری طریقہ سے لینا ایسا جرم ہے کہ اس کا بھی روز محشر با قاعدہ مواخذہ ہوگا' جانور کا حق قت کی سے کہ اس کا بھی روز محشر با قاعدہ مواخذہ ہوگا' جانور کا حق ت سے کہ اسے اسلامی احکامات کی روشی میں ذن کر کے کھایا جائے ، یہ نہیں کہ صرف ذوق و شوق کی تشکین کے لئے مار نے کے بعدا یک بین کے مرف ذوق و شوق کی تشکین کے لئے مار نے کے بعدا یک بین کے بعدا یک بین کے دیا جائے۔

## انسانی حقوق کے مختلف معیار

آج مسلمانوں کے علاوہ گی اقوام وادبیان کے دعویداران حقوق کی ادائیگی کے علمبردار بن کرانی حقق ت کے نام پر دنیا کوجہنم کدہ بنادیا ہے۔ پھوتواس میں ہم مسلمانوں کا عمل دخل ہی ہے کہ انہوں نے شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اخلاق وحسن معاشرہ کے زرین تعلیمات پھل چھوڑ کر کفار واغیاران تعلیمات کے دعویدار بن بیٹے اور مسلمانوں کو حقوق انسانی کی پاسداری نہ کرنے پرموردالزام تھہرار ہے ہیں۔ دنیا میں کئی ادار نے تنظیمیں اور ملک حقوق انسانی کے خوشنما کی اور نے بیمور کو انسانی کے خوشنما کی اور نے پرموردالزام تھہرار ہے ہیں۔ دنیا میں کئی ادار نے تنظیمیں اور ملک حقوق انسانی کے خوشنما کی بالی کواٹھا کر مسلم امنہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دے رہے ہیں۔ جبکہ بیلوگ خودانسانی حقوق کی پا مالی کے جبکہ پیلوگ خودانسانی حقوق کی پا مالی کے چھوٹ کی کا مقالم وخونخو اربھیڑ ہے کی طرح جس طرح جس طرح نوجی رہے ہیں دنیائے عالم کا انصاف پیند طبقہ جن کے آتھوں پر تعصب اور اسلام دشنی کے پردی نہیں یا نوحہ کناں ہے ہرعلاقہ اور تو م کے لئے حقوق کے الگ الگ معیار اسلام دشنی کے پردی نہیں یا نوحہ کناں ہے ہرعلاقہ اور تو م کے لئے حقوق کے الگ الگ معیار قائم ہیں۔ جس جگدا ہے مقاصد اور مفادات حاصل کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ اسلام کی زرین اور قائم ہیں۔ جس جگدا ہے مقاصد اور مفادات حاصل کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ اسلام کی زرین اور آقائی اسے کو تو تو انسانی سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔

## اسلام كابلندمعيار حقوق

دوہرامعیاراپنا کر پھر بھی انسانی حقوق کے خالق اور بنانے والوں میں اپنے کوشار کرنا انہائی بیشری اور ڈھٹائی نہیں تو اور کیا ہے۔ورندا گردشمنی اور تعصب کے عینک تار کر بغور اسلام کامطالعہ کیا جائے تو اس میں وہ اعلی درجہ کی تہذیب تدن معاشرہ اور حقوق کی ادائیگی کالزوم ہے کہ دنیا کے کسی قوم و خرجب کے اعربھی الی صفات موجود نہیں۔

#### جانوروں کے حقوق اور نبوی ہدایات

دین اسلام کی تعلیمات تو اس قدرسرا پائے رحمت وشفقت ہیں کہ جانور سے کام لیتے وقت بھی اس کے بعوک اور سفر کی صلاحیت کے بارے ہیں واضح ہدایات موجود ہیں کیہاں تک امام

الانبیاء علی الله علیه وسلم نے فرمایا: که اگراسے ذرج کرنے کی نوبت آئے تو چھری خوب تیز کرلیا
کرو رحمت کی انتہا ہے کہ اگر چہ عظمت وشرافت بنی آ دم کی وجہ سے ذرج جو بظا ہر تکلیف ہے کی
اجازت ل گئی ہے۔ گراس میں بھی آ رام پہنچانے کا تھم دیا گیا 'ارشاد نبوی سلی الله علیہ وسلم اذا سافر تم فی
عن ابسی هویو ق قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا سافر تم فی

الخصب فاعطوا الابل حقها من الارض واذا سا فرتم في السنة فاسرعواعليها الخصب فاعطوا الابل حقها من الارض واذا سا فرتم في السنة فاسرعواعليها السير واذا عرستم باالليل فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الهوام باالليل وفي رواية اذا سافرتم في السنة فبا دروابها نقيها (رواه مسلم)

" حضرت الا جریرة سے مروی ہے حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم نے شادا بی و آبادی کے ذمانہ میں اونٹوں پر سفر کرنا ہوتو (سفر کے دوران) ان اونٹوں کوز مین سے کھانے کا حق دو (تا کہ وہ پیٹ بھر کر تیز سے کھانے کا حق دوران) اور جب قبط کے زمانہ (لیمن گھاس وغیرہ نہ ملے) میں سفر کروتو سفر تیزی سے ختم کرنے کی کوشش کروتا کہ گھاس و چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بھوک کی تکلیف میں جنتا ہوکر بدنی کمزوری میں جنتا ہوئے سے پہلے پہلے تہمیں منزل مقصود تک پہنچادیں۔اور جب رات کوتم کہیں (آرام کے میں جنتا ہوئے سے پہلے پہلے تہمیں منزل مقصود تک پہنچادیں۔اور جب رات کوتم کہیں (آرام کے کر رگا ہیں بن جاتی جن اورائی روایت میں یوں بھی ہے کہ جب تم قبط کے ذمانہ میں ان پر سفر کروتو تیزی سے کرواوران کے (ہڈیوں) میں گودا موجود ہے۔ چونکہ وہ دور دراز علاقہ سفر واسفار کے لئے صرف اونٹ بی کے استعمال کا تھا اس لئے حدیث مبار کہ میں اونٹ کا ذکر ہے و لیے بیکھم و جاریت تمام جانوروں کے لئے ہے۔

اصلاح معاشره كى نبوى تعليمات

غرض جس دین نے جانوروں پر رحمت کا تھم دیا ہے وہ انسانوں پر رحمت وشفقت کے تھم سے کیسے خالی ہوگا' اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مدسے پہلے دنیا میں جسل ظلم' ناانصافی' بداخلاتی اور گناہوں کا دور دورہ تھا' اس فطری اور عالمگیر دین اور اس کے مقتدی رحمۃ العالمین صلی

الله عليه وسلم كى بعثت كا مقصد روئے زبين پر رہنے والوں كو گمرائى، ظلم و جبر او رجبالت كے ائد عليه وسلم كى بعث كا مرضى الله عليه وسلمت فال كرصراط متنقيم، علم كى روشى امن وسكون اتفاق واتحاد امن وسلامتى جيسے نمايا ل خصوصيات اور كمالات كا حامل بنانا تھا الله اور حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ان تمام شعبہ جات ميں اصلاح معاشرہ كے جو تعليمات ذكر فرمائے وہ ايسے واضح اور غير جبم بين كہ كوئى بياعتراض خيں كرسكا كرندگى كے فلال شعبہ ميں اپنے مانے والوں كودين حقد نے كوئى بدايات نہيں دى۔ حقوق العباوكى اجميت

زندگی بین انسان کوجن معاملات سے واسط پر ٹا ہے وہ دو ہیں۔اللہ تعالیٰ سے واسط اور بیا

اس کے خلوق سے تعلق اور معاملہ اللہ تعالیٰ سے جن امور کا تعلق ہے وہ حقوق اللہ اور اس کے خلوق سے جو
معاملات ہیں وہ حقوق العباد کہلائے جاسکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم میں سے اکثر
مسلمانوں نے حقوق اللہ لیمن نماز'روزہ' جے 'زکوۃ وغیرہ پر عمل کرتے ہوئے حقوق العباد کی طرف توجہ
دینائی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ حقوق اللہ کی اپنی عظمت حیثیت اور مقام ہے جس کیساتھ ساتھ خلوق کی
حقوق کا خیال رکھ کر ان کے بارہ میں دینے ہوئے احکامات پر عمل کرنا بھی دین وایمان کا لازمی جرو
ہے۔ بے شار آیات واحادیث دلالت کررہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتائی اور تقمیر کی صورت میں
اگر صدق دل سے ذات باری کے حضور انسان تو بتا نب ہوجائے تو اس ذات رہے ہو کہ کی کم طرف سے
معانی مل سے ذات باری کے حضور انسان تو بتا نب ہوجائے تو اس ذات رہے ہو کہ کا کنات اپنے صفت
عدل و انصاف کے نقاضوں کے مطابق اسوقت تک اس زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں
عدل و انصاف کے نقاضوں کے مطابق اسوقت تک اس زیادتی کرنے والے کو معاف نہیں

## حقوق العبادكي تفصيلات

یہاں سے بات یا در کھی جائے کہ انسان کاحق صرف مال تک محدود نہیں کہ کسی کے مال کو خصب کیا جائے ڈاکر نی اور چوری کا ارتکاب ہو۔ حقوق العبادان کے علاوہ اور نہیں ' سے بالکل غلط تصور ہے عقوق العباد کی تفصیل سے تصور ہے حقوق العباد کی تفصیل سے اسلام اور انسام واصناف احادیث ودینی کتب میں انتہائی تفصیل سے

ذکر ہیں۔والدین کی اولا دیر حقوق اولا دکے والدین پڑخاو تدیریدوی کاحق بیوی کا شوہر پڑپڑوی کا پڑوی پرحق آجروں کا اجر پڑاور اجر کا آجر پڑ حاکم کارعایا پراور رعایا کا حاکم پڑ ہرانسان پراپنے نفس کاحق وغیرہ ان حقوق میں بھی حق تلفی بندوں کے حقوق مالیہ میں کی وزیادتی کرنے کے برابر ہے بلکہ بعض میں کوتا بی کرنا حقوق مالی میں خیانت کرنے سے بھی بڑھ کرہے۔

# خطبهم فات انساني حقوق كاجإرثر

حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں لاکھوں اسلام کے پروانوں صحابہ کو ایک ایسا جامع مفصل آخری خطاب فر مایا جو کہ تا قیامت آنے والوں مسلمانوں کیلئے اپنے زندگیوں کے سنوادنے کاعظیم منشور ہے جس کا ایک ایک جملہ قیامت تک پیدا ہونے والے اسلام دشمنوں اور روشن خیالی ورق قی پہندی کے نام پراپ فیج عزائم کو پالیہ تحییل تک پہنچانے کے منصوبے بنانے والوں کی آتھ تھیں کھولئے کیے جرت آمو ور ہیں۔ ایک لمی تمہید کے بعد سرورکا کنات سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

الا ان اموالكم ودماثكم واعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر

كم هذا في بلدكم هذا من يومكم هذا الريوم القيامة

"خردارتمهارے اموال اور جانین اورعز تیں آئے سے بوم قیامت تک اس طرح حرام ہیں جیسے اس بوم قیامت تک اس طرح حرام ہیں جیسے اس بوم عرفہ معظم میں حرام ہیں اس طرح ان کی حرمت جیسے آئے ہے بیا شیاء ہمیشہ کے لئے حرام ہے"

الغرض خطبہ کے ابتداء میں پیش کردہ دونوں احادیث مبارکہ امت مسلمہ کوئتی سے حقوق العباد کی ادائیگی اور کسی کے جان و مال کونقصان نہ پہنچانے کے سلسلہ میں مشعل راہ ہیں اس موضوع پر مزید معروضات انشاء اللہ اللہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔

رب العزت جھے اور جملہ سلمانوں کو اللہ کے حقوق وفر ائف کی ادائیگی کے ساتھ اس کی محلوق کے حقوق ادا کرنے کی توفیق سے مالا مال فر ماویں۔ آمین

# تكميلِ ايمان كے مختلف شعبے

نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم والذی نفسی بیده لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیه مایحب لنفسه (بخاری ومسلم)

د حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جسم ہے اس وات کی جس کی بین مسکا جب تک کہ وہ اپنے فیصر کے درت میں میں کی جان ہے کہ فی بنده اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پندن کرے جواپنے لئے پند کرتا ہے '

#### بمسابير كيحقوق

وعن عائشة و ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ماذال جبوائيل يوصينى بالجار حتى ظننت انه سيورثه (بخارى ومسلم)

د حضرت عائشة ورصرت ابن عرق ني كريم صلى الله عليه وسلم سروايت كرتے بيل كه آپ صلى الله عليه وسلم في قرمايا: كه حضرت جرائيل جھكو جميشه بمسامير كے تاكان كالله ديا كرتے تائي بهال تك كر جھے خيال ہوا كه حضرت جرائيل عقر يب پروسيوں كوايك دوسرے كاوارث قرارديں گے۔
عالمي حقوق كا تحقظ

ان احادیث کے ممن میں اسلام نے حقق ق العباد کے بارے میں جواصول وقو اعدوضع

کے ان کا ذکر کرنا مقصود ہے ایک مختصری جھلک آپ حضرات گزشتہ جمعہ کوئن بھے ہیں کہ اسلام میں انسانیت کے تمام طبقات بلکہ تمام مخلوقات کے معاشی تحفظ اور حقوق کی الی ہمہ گررعایت موجود ہے جن پڑمل کر کے بی عالمی حقوق کے تحفظ کا خواب شرمندہ تجبیر ہوسکتا ہے ۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ قلوب میں پوری میکسوئی سے اللہ تعالی کی عظمت اور مخلوق خدا کی شفقت کا رنگ غالب ہو پھر یہی غلب اللہ تعالی کی عظمت اور مخلوق خدا کے حقظ کی شکل اختیار کر کے انسان کی کھمل زعر گی ربانی احکامات و ہمایات میں دھل جاتی ہے۔

ادائيگى امانت كى ايك نا در مثال

اگر جمیں بندوں کے حقوق کی اوائیگی کی صحیح فکر ہوتی تو اس کے لئے قدم قدم پرسید الانبیا محدرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عملی نمو نے پیش فرمائے جن پرعمل نہ کرنے کی کی مسلمان کو مجملی اللہ علیہ وسلم کے عین ایسے موقع پر بھی جبکہ کفاران کو شہید کرنے کے فیصلہ پرعمل کرنے والے شخصان کے حقوق کے ادا کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کفار مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حید کی دعوت دی ان کا جینا دو بھر کر دیا۔ مصائب اور مشکلات کے ان پر بہاڑ ڈھانے کے ساتھ ان کا سوشل بائیکا ہے یعنی مقاطعہ کردیا۔ مصائب اور مشکلات کے ان پر بہاڑ ڈھانے کے ساتھ ان کا سوشل بائیکا ہے یعنی مقاطعہ کر کے آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زعدگی کوختم کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ جبرت کی رات اور اسکا طویل اور مبر آزما ہونا تو آپ حضرات کئی دفعہ من بھے ہوں گے۔ کہ وہ ذات برحق جس کے ہاتھ طویل اور مبر آزما ہونا تو آپ حضرات کئی دفعہ من بھے ہوں گے۔ کہ وہ ذات برحق جس کے ہاتھ شی تمام زعدگیوں کا کنٹرول ہے۔ وہ نہ جا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کی زعدگی کووقت مقررہ و سے سی منظ کوئی نال نہیں مسکل ہے دب کا نات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس غدموم ادادے سے محفوظ رکھ کوئی طاقت کہ دیکا ناتھا۔

کفار کی ہددهرمی وانانیت

باوجوداس كه كفارومعائدين مروردوعالم صلى الله عليه وسلم كي دعوت اسلام

کی وجہ سے بدترین دیمن بن کران کے ہردعوی کو جھٹلانے پر کمریستہ ہو چکے تھے۔اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور امانت دار ہونے کے سب کے سب معترف تنے یہ مانتے تھے کہ آپ المصادق الامین ہیں۔ دعوی اسلام کونہ مانے والاعقیدہ اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ اس دعوی کو جھوٹ سجھتے تھے بلکہ بیان کا بغض وعنادہی تھا 'اسی وجہ سے وہ میں نہ مانوں 'کے مرض ہیں جہٹلا تھے۔ جان ہو جھ کرعقیدہ وحدا نیت اور رسالت سے انکار صرف ان جا الموں اور کفار کی خصوصیت نہ تھی بلکہ جوب کریا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جوبھی انہیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان کے خاطیبان نے بھی بہی طریقہ انکار اختیار کیا۔ جبکہ ان کو یہ یقین تھا کہ پینجبر برحق ہے اس کا لایا ہوا و رین سچا اور بنی پر حقیقت ہے۔ مرتعصب اور آ با وَاجداد کے کافرانہ عقا کہ کو چھوڑ نا اپنے انا کے دین سچا اور بنی پر حقیقت ہے۔ مرتعصب اور آ با وَاجداد کے کافرانہ عقا کہ کو چھوڑ نا اپنے انا کے خلاف سجھتے ان کے اس اللہ میں بھی فر مایا:

الله ين آتينا هم الكتاب يعرفونه كمايعرفون ابناء هم وان فريقاًمنهم ليكتمون الحق وهم يعلمون (البقرة)

''وہلوگ جنہیں دی ہم نے کتاب بہچانتے ہیں اس (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کو جیسے بہچانتے ہیں اپنی اولا دکولیکن بچھلوگ ان میں سے چھپاتے ہیں حق کوجانتے ہو جھتے۔''

روانگی ہجرت اورادا ئیگی امانت

کہ کے جاتل اور بت پرست بھی اپنے قیمتی اشیاء کی حفاظت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کران کے سپر دکر دیتے ۔ان کی دینی واخلاتی بگاڑ کی حالت اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ پورے معاشرہ میں اپنا ہم مسلک ومشرب ایسا فردنہ تھا جس پر اعتبار کر کے وہ امانت سنجا لئے کا اہل ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وتی کے ذریعے راتوں رات مکہ سے ہجرت کا حکم ملتا ہے اس بنگا می حالت میں آنہیں انسانوں کے حقوق کی فکر لاحق ربی کہ جوامانات کفار کے ان کے پاس بیں ان کے اوائیگی کا بندو بست کیا جائے ۔تا کہ نبی کی صفت امین پر کسی کا فرکو وائل اٹھا اٹھا نے کا موقع نہ لل سکے۔ آب حضرت ابو بکر شرک کو ساتھ لے کر مدید کی طرف چل کا فرکو وائل اٹھا نے کا موقع نہ لل سکے۔ آب حضرت ابو بکر شرک کو ساتھ لے کر مدید کی طرف چل

رڑےاور کفار کی امانتیں حضرت علی کے حوالہ کردیں کہ ہرامانت اپنے حقد ارکوسپر دکر دی جائے۔ مخالفین سے حسن سلوک کی ٹا در مثال

آئ فداہب عالم میں حقوق انسانی کے خود ساختہ علمبر داراور تہذیبوں کے دعویدار کے ہاتھ اگر ایٹ خالف کے مال و متاع کا کچھ حصہ قبضہ میں آئے تو اسے خوخوار بھیڑ ہے کی طرح ہڑپ کرنا اپنا حق سجھتا ہے۔ خواہ مال کاما لک پہلے سے معاشرہ کے اس غاصب و طالم فرد کے ہاتھوں کتنی مصیبتوں کا شکار ہو چکا ہو۔ اور یہاں رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اندازہ کریں کہ باوجود ہرتنم کے ایڈاء رسانی کے ان کو اپنا اپنا حق پینچائے کا بندویست بھی فرمار ہے ہیں۔ اگر اس زمانے کا کوئی انسان ہوتا موقع کوغیمت جان کر اپنے ممائب کے بدلہ کی آٹر میں سب کچھا ہے ساتھ سمیٹ لیتا۔

# قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے پیغام

کیا کوئی اس دور ہیں ایسا ہے جوا ہے عمل وکردار سے ٹابت کروے کہ حالت بھی اس نوسلے و دوئی کا زمانہ ہو یا دشنی کا دور ہو ہر حالت ہیں انسانی حقوق کی ادائیگی اور دخی بحق دار رسید 'پرخی سے عمل پیرا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے ٹابت فر مایا ۔ کہ جوتم سے زیادتی دار رسید 'پرخی سے عمل پیرا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے الساء الملیک کی نے تمہار بے کر ہے ماس سے حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور احسسن میں اساء الملیک کرو۔ اور تج بہ سے ٹابت ماتھ ذیادتی کی تو تم اس کے ساتھ برائی کی بجائے اچھاسلوک اور اچھائی کرو۔ اور تج بہ سے ٹابت ہو جا کہ برائی کا جواب اچھ عمل سے دینے کے جو بہترین مائے دنیا میں ظاہر ہوجاتے ہیں وہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے سے حاصل نہیں ہوتے۔ قربان جا سے اما الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ایس کر دار سے جس میں قیا مت تک آنے والے لسلوں کو پیغام ہے کہ اسلام جوامانت و دیا نت کا دین کے کہ شک کوشش اور اجتمام کرنی چا ہے۔ جب غیر مسلم کے حق کی ادائیگی کا انتا الترام ہے تو پھر مسلمانوں کوشش اور اجتمام کرنی چا ہے۔ جب غیر مسلم کے حق کی ادائیگی کا انتا الترام ہوتی ہے۔ الغرض کے آپس میں حقوق کی ادائیگی مسلمان کی حقیت سے اور بھی اجمیت اختیار کرجاتی ہے۔ الغرض

جس ندہب میں جانوروں کے حقوق متعین ہیں انسانوں کے حقوق کیوں نہ ہوں گے۔ جو واقعہ ہجرت کے موقع کا آپ نے سن لیا اس سے اندازہ ہوا کہ کافر کے بھی حقوق ہیں۔ حتیٰ کہ سلمان فاسق اور فاجر کے بھی حقوق متعین ہیں۔ اسکی کیفیت و حالت کے حدود وقیود کے اندرر ہتے ہوئے اس کی ادئیگی کا بندویست بھی کرنا ہے۔

# بلى تك كے حقوق كا اہتمام

بلی جو بظاہرانسان کے خیال میں بے فائدہ اور بعض او قات ضرررسال حیوان ہے مگراس کے حق کا خیال ندر کھنے کی پا داش میں پالنے والی کوجہنم میں داخل ہونا پڑا۔ لیلۃ المعراج یا کسی اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلمکوجہنم کامشاہدہ کرایا گیا۔ وہاں جود یکھااس کاذکر کرتے ہوئے فرمایا:

عن جابرٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت على النار فرايت فيها امراة من بنى اسرائيل تعذب فى هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من حشاش الارض حتى ماتت جوعاً ورأيت عمرو ابن عامر الخزاعى يجر قصبه 'فى النار وكان اول من سيَّبَ السوائب (رواه مسلم)

'' حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جھے دکھانے کے لئے دوزخ کی آگ میر سے سامنے لائی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت کو (جلتے ہوئے) دیکھا'اس کوایک بلی کے (ساتھ اس کے سلوک کرنے میں) عذاب دیا جارہا تھا۔ جے اس نے ہا عدھ رکھ کرندا سے بچھ کھانے کو دے رہی تھی اور نداس کو آزاد کر رہی تھی۔ تا کہ وہ خود جاکر کیڑے کوڑوں سے بچھ کھالتی ۔ آخر کار (بھوک و پیاس کی وجہ سے) وہ بلی مرگ نیز میں نے (جہنم میں) عمروبن عامر خزاعی کو بھی دیکھا جوا پی آئوں کو دوزخ کی آگ میں کھینچی رہا تھا۔ (وجہ بھی) کہ سب سے بہلے وہ شخص تھا جس نے اونٹی چھوڑنے کی رسم کی بنیا در کھی۔''

اسلام میں مخلوق کے حقوق کے سلسلے میں اس حدیث کا ابتدائی حصہ بیان کرنا مقصود ہے کشس ایک جاندار حیوان جس کا کھانا وغیرہ حرام ہے اس کے حق کا خیال ندر کھنا بھی جرم اور

عذاب الملى ملى كرفار مونے كاباعث بن جاتا ہے۔ توانسان جے اشرف الخلوقات كے حقوق ميں كوتا بى كرنے كانجام كتنا برا موگا۔

اسلام كانظام عدل

حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اسلامی احکامات غریب و مالدار، شاہ وگدائ قوی وضعیف کورے وکائے میں کوئی اور نہیں رکھتا۔ جس نے بھی دوسروں کی حق تلفی کی مظلوم کو اپنا حق دیا جائے گا۔ اس ظالمانہ اور طبقاتی اور فیج نیج کے دور کا معالمہ اسلام میں نہیں کہ عدالتوں سے دنیاوی شرافت دولت و طافت و غیرہ کے زور پر طافتور کوتو حق مل جاتا ہے اور کم وروغریب اپنے حقوق کی شرافت دولت و طافت و غیرہ کے دروازوں پر سالہاسال محوکریں کھا کر مایوی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوجاتا ہے اسلام کی نظر میں حق کا دعوی کرنے والا لیمی مدی اور جس پر میں اس دنیا ہے مدی علیہ برابر ہیں۔ اسلام کی نظر میں حق کا دعوی کرنے والا لیمی مدی اور جس پر دعوی کی اور جس پر دعور سے معرف کے دور خلافت کا بیتاریخی واقعہ حقوق کی ادائیگی دعور میں قطعا موجو و نہیں ۔ حضرت عمر سے دور خلافت کا بیتاریخی واقعہ حقوق کی ادائیگی کے سلسلہ میں مخرضین کے دل و د ماغ کے بند در سے کھو لئے کے لئے کافی ہے۔

فاروق اعظم كى عدالت

امیرالمونین حضرت عرفاور ق کادورخلافت ہے لوگ کثرت سے اسلام کے دائرہ بھی شائل ہورہ ہیں عرف دور دراز تک شائل ہورہ ہیں عرف کے دورِ حکومت بیں جس طرح اسلامی مملکت کے حدود دور دراز تک تھیلے فتو حات کا سلسلہ بوحتا گیا۔ بوے بزے سرداراورشاہان بھی مشرف براسلام ہوتے رہے۔ انہی افراد بیس خستان کا بادشاہ جبلہ بھی اسلام لے آیا۔ مسلمانوں اورخصوصاً حضرت عرفو بہت فوثی ہوئی کی کا اسلام لانا بذات خود مسلمانوں کے لئے باعث مسرت ہوتا ہے۔ اور پھر جینے زیادہ لوگ اسلام بیس داخل ہوتے جین مسلمانوں کی قوت وعددی تعداد میں اضافہ خالف قوتوں پر رعب اور طاقت کا ذریعہ فاجری اسباب میں بن جاتا ہے۔ اسی دوران جبلہ خانہ کعبہ کا طواف کررہا تھا۔ بدن پر از اربندھا ہوا تھا انفاق سے ازار کا کچھ حصہ لئک کرز میں پر لگا۔ کسی غریب مسلمان کا قدم اس کے ازار کے کونے پر

یڑا۔جس سے دب کرازار کھل گیا۔جبلہ غصہ سے لال پیلا ہوا۔ نا دارمسلمان کومنہ برایک تھیٹر رسید کیا جس سےاس کا ایک دانت ٹوٹ گیا' وہ شکایت لے کردا دری اوراینا حق حاصل کرنے کے لئے عمر کے پاس اپنا کیس لے گیا۔جبلہ کو بلایا اس نے اپنے کئے ہوئے فعل کا اقرار کیا۔عمر نے غریب مسلمان کوجلہ سے اپنا بدلہ لینے کا فر مایا کتھیٹر کے بدلتھیٹر مارکراپنا حق لے سکتے ہو۔اسلامی عدالت میں ایک عام اورغریب مسلمان کے حق میں فیصلہ صادر ہونے کادیکھ کرجیران ویریشان ہوا کہ ایک عام وغریب مسلمان ایک شاہ کے برابر کیسے ہوسکتا ہے۔ایے اس باطنی غرور کی مراو رانا نیت کا ظہار بر ملاعم کے سامنے کیا۔ آپ نے سمجھایا کہ جب تو مسلمان ہوا تو اسلام نے اس غریب مسلمان اور تبہیں حقوق ومراعات وغیرہ میں برابر کر دیا ہے۔جبلہ نے غریب کے تھیٹر کا بدلہ تھیٹر سے دینے کے لئے ایک دن کی مہلت ماتھی عرص نے فرمایا: بیاس غریب مسلمان کاحق ہے اسے مؤخر کرنا بھی اس کی مرضی برموتوف ہے۔ چونکہ بیرحق اسی غریب کا تھا۔اس نے مہلت دیئے کی منظوری دی۔مہلت ما تکتے سے غرض جبلہ کواس ظاہری ذلت اور بےعزتی ( جوغرور و تکبری کا بتيرتها) سے فرار حاصل کرنے کی راہ تکالنی تھی۔ چٹانچہ ایک دن کی رعابت سے فائدہ لے کرموقع لطتے ہی راہ فرار اختیار کرلی۔ اسلام کی نعت ترک کرکے دوبارہ کفر کو اختیار کرلیا۔حضرت عمرہ نے اس کے تفرکوا ختیار کر کے ارتداداور بھا گنے کی کوئی برواہ نہ کی کیونکہان کے پیش نظر کسی متکبر ظالم وجا برفخض کے خوش کرنے سے اسلام کے عدل وانصاف برمنی فیصلوں کی اہمیت کہیں زیادہ تھی۔ اگر حضرت عظ جبلد کی رعایت کرنے کے لئے اپنے فیصلہ اور رائے میں ذرہ برابر نرمی اور لیک کا مظاہرہ کرتے تو روز قیامت تک (العیاذ باللہ) اسلام کے عادلانہ نظام جس میں امیروغریب کی حيثيت برابر بــــ براييا داغ ودهبدلك جاتا كرخالفين كواس نظام برانكي المان كاموقع ل جاتا كداسلام ميں اميروں كے لئے الگ فيطے بيں اور غريبوں كے لئے الگ \_آ يئے اب آج كے تہذیب اور ترقی یافتہ دور کے حاکموں امراء اور ظالم ومظلوم کے درمیان فیصلے کرنے والوں کا حال كروقتي مصالح اور انفرادي فائدول كحصول كيلية قومي مفادك نام برايين فيصلول ساسلام

کا حکامات تو کیا حمیت غیرت واخلاق کے حدود اور تقاضوں کو بھی تار تارکردیتے ہیں۔ یہاں ایک جبلہ تو مرتد ہوکراسلام سے خارج ہوا گر حضرت عمر نے وقتی حالات اس کے امارت وسرداری محب و دبد بہ کو کچل کرعدل وانصاف کا ایسا فیصلہ کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کواسلام کے عادلانہ فیصلوں پر اظہار معذرت کرنے کی بجائے استحد کی رفتر سے بلندر ہیں گے

## سب سے پہلے عرش کے سامید میں

حضرت عمرٌ کے پیش نظرا ہے محبوب ومقتداء کا بیارشادگرا می تھا: کہ

امامعادل

یہاں اس حدیث کے بیان کی غرض امام عادل کی وہ خصوصیت بیان کرنا مقصود ہے جس پرحدیث کا دوسرا ہر ومشمل ہے کہ جب رعایا اس سے اپناحق مانگتی ہے وہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کی یا تاخیر کرنے کی بجائے ان کاحق فوراً اداکر دیتا ہے۔وہ اس زمانہ کے حکمر انوں کی طرح خود غرض عیش وراحت کا پرستارا بے کوغریوں اور رعایا پرترجے دینے والاحکمر ان نہیں کہ عایا اپے حقوق کے حصول اور مسائل مشکلات کے از الد کے لئے در در کی خاک چھا نیں اور بیر خود عیاثی وراحت و سکون کی لجی چادر تان کررعیت سے غافل رہے۔ بلکہ اللہ تعالی ورسول کے ہاں پسندیدہ حکر ان وہ ہے جوخود راحت و سکون اس و سلامتی بیں رہنے کے ساتھ یا اس سے بھی پہلے رعیت کے راحت و سکون واطمینان کا طلبگار ہو۔ سلف صالحین کی اقتداء

ہمارے اسلاف وا کا برنے ہماری رہنمائی کیلئے دوسروں کی حاجات پورا کرنے کی وہ عجیب وغریب عملی مثالیں چھوڑی ہیں اگر موجودہ امراء وسلاطین اسکو شعل راہ بنا کراسکے مطابق حق امارات وسیادت اوا کرتے تو اسلامی دنیا کے غریب مسلمانوں کوغیر مسلم حکمرانوں کا اپنی رعایا کیساتھ سلوک و برناؤکی تعریف کرنے کی نوبت نہ آتی۔

### الله تعالی کے بہندیدہ بندے

حضور صلی الله علیه و ملم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہزاروں انسانوں کی زعدگی اور موت کا دار مدارا یک ایک فرد کی مرضی پرموقوف ہوتا۔ بغیراس جابر وظالم شخص کے اجازت کے کوئی مجبور ومظلوم بیقسور بھی نہ کرسکتا کہ اپنے حق کا مطالبہ کرے حضور صلی الله علیه وسلمکے مبعوث ہونے سے پہلے انسانی عظمت وبلندی کا وہ تصور ہی نہ تھا جوقد رومنزلت آپ صلی الله علیہ وسلمنے جہد مسلسل سے بہاے انسانی عظمت وبلندی کا وہ تصور ہی نہ تھا جوقد رومنزلت آپ صلی الله علیہ وسلمنے جہد مسلسل سے انسان کا بحال کر دیا ہے۔ اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله (بيهقى)
"خداكى تخلوق خداكاكنبه اورالله تعالى كوتلوق ميسب سن زياده محبوب وه بجواس كنبهك ساته اليهاسلوك كرد."

گویا امت کو تعلیم فر مائی که اگر الله تعالی کے قرب ورضا کے طالب ہوتو انسان کے ساتھ م حسن سلوک اپنا شعار بنا کربیمقام اورعظمت حاصل کر سکتے ہو۔

ما لککون ومکان ہم اورآپ سب کواپنے اور حضور سلی الله علیہ وسلم کی تعلیمات وارشادات رعمل پیراء ہونے کی تو فتل سنوازیں۔ آمین

# حقوق العباداوراسلام کی آفاقی تعلیمات

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد:عن انسُّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه مايحب

لنفسه (بخاري ومسلم)

"د حضرت انس سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وی چیز پہندنہ کرے جواپنے لئے پند کرتا ہے"

وعن عائشةٌ و ابن عمرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مازال

جبرائيل يوصيني باالجار حتى ظننت انه سيورثه (بخارى ومسلم)

دد حضرت عائش اور حضرت ابن عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے بیں کہ ایسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: که حضرت جبرائیل مجھ کو بمیشہ بمسایہ کے قت کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہال تک کہ جھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیل عنقریب پڑوسیوں کوایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے۔ اسلام کی آفاقی تعلیمات کا خلاصہ

حقوق العبادكابيان بور بابة رآن وحديث برطق اور برمقام كولوك كمقدى اور

معتم کال اسلامی تہذیب و تدن کی تعلیم دیتی ہے۔ یہی تعلیمات ظالم کوظم سے روک سکتی ہیں مظلوم کی معتبہ بڑھائی ہیں۔
ہمت بڑھائی ہیں اور دنیا ہیں فساد پھیلانے والوں کے ارادوں کا رخ دوسری طرف موڑ سکتی ہیں۔
اسلام کے آفاتی اور فطری تعلیمات ہیں نہ کوئی نسل سی اور نہ کوئی قبیلہ سی قبیلہ پر فوقیت رکھتا ہے۔
کہا پیٹ نمی وقبائی طافت وقوت کے زور پر کسی کے حقوق پر قابض ہواللہ تعالی کے ہاں تفوق وا تعیاز کا معیار قبائلی طافت وقوت کے زور پر کسی کے حقوق پر قابض ہواللہ تعالی کے ہاں تفوق وا تعیاز کا معیار قبائلی عصبی و خاندانی اور مالی شرافت نہیں جس کی اوقی اس کی ہمینس کی روایت اور طبقات کا باہمی تناوانس نے معیار قبائلی عصبی و خاندانی اور معبود عالم و جاحل اور آزاد و فلام کے مابین فرق سے گئی گنا ہڑھ چکا تھا۔
وحدت و مساوات کا تصور ایک خواب اور ناقائل عمل تصور بن چکا تھا۔ غاصب سے اپنے حقوق کا مطالبہ جو کے شیر لانے کے برابر اور اس کے خیال کرنے والے کو بھی لوگ یا گل سمجھتے تھے۔

مظلوم انسانيت كيعزم وحوصله كابيغام

يلها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لآدم و آدم من تراب ان اكرمكم عندا لله اتقاكم وليس لعربي على اعجمي فضل الا باالتقوى.

''اے لوگوں! تمہارارب ایک اور تمہارا جدامجد بھی ایک ہے تم سب آدم کے مواور آدم مٹی سے بناہے تم میں اللہ تعالٰی کے نزدیک سب سے نیادہ شریف سب سے نیادہ تقی انسان ہے، کی عربی کو کی جمی پر فضیلت نہیں (اگر کی کوفضیلت ہے) تو تقوی ہی کے سب ہے۔"

گویان عظیم الثان خطبہ نے انسان کے بنیادی حق جوکہ حریث نفس ہے کا چارٹر دنیا میں پیش کرکے اعلان فرمایا کہ دین اسلام تمام اقوام استوں نسلوں خاندانوں اور ملکوں کے اجتماعی حق کا ابین و محافظ ہے۔ برصغیر میں استیصالی نظام کی نتباہ کا ریاں

کی عظر مرقبل آپ نے سنا ہوگا ہر صغیر پاک و ہند کا پیکٹرا جواب پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش پر شتمل ہے۔اس میں خصوصاً وہ حصہ جوموجو دہ انٹریا (بھارت) کے زیر تسلط ہے طبقاتی اختلافات اورانسانوں کا انسانوں کے ہاتھوں استیصال اور استحصال کا سلسلہ زوروں پرتھا۔ انسان انسانوں کیلئے جری اور جعلی خدا بن گئے تھے۔ عزت واحترام کے روا داروحقد ارصرف برجموں کا ایک فرقہ تھا جود نیاوی سیا دت وقیا دت کے علمبر دار ہوئے کیسا تھ ساتھ ہندو فد ہب کیلئے بھی عظمت اور مرکزیت کی علامت بن چکے تھے جیسے ہمارے ہاں خان نواب وڈیرہ اور سردار میں سے ہرایک کے اپنے اپنے زیر کنٹرول رعایا پراپنے اپنے حقوق و فرائض ہیں۔ ذرہ برابر نافر مانی کرنے پر اس ترقی یافتہ اور پندر ہویں صدی میں بھی عبرت کا نشان بنا کرا پنے مصنوی عظمت کو دوام بخشے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ حکومت وقت بھی برہموں کو نوازتی رہی۔ گویا عملاً بھی مراعات یافتہ طبقہ اپنے سے نچلے طبقہ کو گول کے سیاہ وسفید کی مالکتھی اور اس لیے ہوئے طبقہ کو زندگی کی لذتوں سے فیضیا ہوئے کا فرص کے سیاہ وسفید کی مالکتھی اور اس لیے ہوئے طبقہ کو زندگی کی لذتوں سے فیضیا ہوئے کا فرص کے سیاہ وسفید کی مالکتھی اور اس لیے ہوئے طبقہ کو زندگی کی لذتوں سے فیضیا ہوئے کا مذموقع تھا اور نہ جواز۔۔۔۔۔

## شودر بنائے جانے والے طبقات کی تذکیل

ہندوستان کے رہنے والوں کو چارطبقوں میں تقییم کرنے کے بعد ایک طبقہ کوشودر کے نام سے پکارا گیا جو تلوق کو چار درجات میں تقییم کرنے والوں کے زعم میں اس کار خانہ عالم کے ہنانے والے نے اپنے پاؤں سے پیدا کیا تھا' اور چونکہ ٹا تگوں کا تعلق جم کے انتہائی نچلے حصہ سے بنانے والے نے اپنے پاؤں سے بیدا کیا تھا' اور چونکہ ٹا تگوں کا تعلق میں باتی ما ندہ تین اعلی طبقات کی حدمت اور غلامی پر مامور کرنے کا خودساختہ فیصلہ کیا گیا۔ جوسلوک ظلم وزیادتی شودر طبقہ سے ہوتی رہی اس کی جھلک اس دور میں ہمارے جیسے پسما ندہ اور ترقی پذیریما لک میں بھی غربت وفقر کے دکار' ستم زدہ موام کو ایسے سلوک کا سامنا کرنا روز کا معمول بنا ہوا ہے۔ یہاں بھی مراعات یا فتہ کر مسرز دہوتو ان کے خلاف قانون کو صاحب ٹروت یا مند افتدار پر بیٹھے ہوئے افراد سے کوئی جرم سرز دہوتو ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آئے سے روکا گیا ہے۔ مندانصاف پر بیٹھے ہوئے دھزات نے گویا معاشرہ کا ان مصنوی شرفاء کے لئے ہرفتم کا جرم وظلم جائز قرار دینے کا سرٹیفیک جاری کردیا ہے۔ خریب پر مصنوی شرفاء کے لئے ہرفتم کا جرم وظلم جائز قرار دینے کا سرٹیفیک جاری کردیا ہے۔ خریب پر قانون کے خافظ کہلوائے والے جرم سے ٹابت ہوئے سے پہلے بچارے کی قانون کے خافظ کہلوائے والے جرم سے ٹابت ہوئے سے پہلے بچارے کی قانون کے خافظ کہلوائے والے جرم سے ٹابت ہوئے سے پہلے بچارے کی قونون کے خافظ کہلوائے والے جرم سے ٹابت ہوئے سے پہلے بچارے کی قانون کے خافظ کہلوائے والے جرم سے ٹابت ہوئے سے پہلے بچارے کی

چڑی ادھیر دیے ہیں۔ اس کے سارے فائدان پر زندگی تک کردیے ہیں۔ معزز طبقہ سے خسلک افراد ڈکے کی چوٹ پر سرعام مراعات سے محروم طبقہ کی عز توں کولو شنے ہیں جائیداد کو خصب کرتے ہیں۔ ظلم بھی ان پر روا رکھا جاتا ہے اور انہیں فریا داور آ ہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ ئی مقامات پر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ دولت واقتدار 'سرواری اور نوائی کے نشہ ہیں مست فرد جس نشست پر براجمان ہوتا ہوگا کہ دوجہ کا انسان اس کے سامنے رکوع یا سجدہ کی حالت ہیں دست بستہ صورت ہیں زہین پر بیٹھنے کا مجاز ہوتا ہے گویا ہندوستان ہیں شودر کے استحقاق کو تسلیم کرنا تو دور کی باتھی ان کو صرف انسان تسلیم کرنے کیلئے برجمن کھتری اورویش تیار نہ ہے۔

#### ہندمیں مسلمانوں کی آمد کے برکات

مسلمان جب ہند میں داخل ہوئے اپنے ساتھ اپنی تہذیب و تدن اور اندار کے بہترین اصول اہل ھندکو پیش کئے۔اورخود بھی اسلامی اخلاق و آ داب پڑل کرنا اپنا اور هنا پھونا بنایا۔ان اسلامی آ داب واخلاق میں انسانی مساوات کے ایسے ایسے نمونوں سے اہل ہندکو متعارف بنایا جس سے وہ قطعاً آ شنا تک نہ شے مسلم معاشرہ میں نہ نسل وطبقاتی درجہ بندی تھی نہ پیشے کی بنیاد پر کسی کو ذلیل اور معزز تھہرایا جاتا۔ جو تقوق کسی صاحب شروت اور دنیاوی اعتبار سے مالداریا طاقتور کو حاصل شے غریب و نا دار مسلمان بھی انہی کا مستحق ہوتا ہے۔ کر وروطاقتور آجر واجر نزم یب فراید کی استحق ہوتا ہے۔ کر وروطاقتور آجر واجر نزم یب فراید کی کا مستحق ہوتا ہے۔ کر وروطاقتور آجر واجر نزم یب نریب مسلمان اور اس کے بیٹے کو بھی مصل کرنے کا پیدائش حق امیر اور اس کے بیٹے کو بھی دی مسلم آبادی کے غریب مسلمان اور اس کے بیٹے کو بھی حاصل کرنے کا حاصل ہے۔ عدل وانصاف کے کری پر بیٹھے ہوئے حضر ات کے رو پر وامیر وغریب شریف وغیر مشرک فریف کا فرق نہیں ، عدل و انصاف پر بنی فیصلے کرنے والوں کے دعوے سے اور حق پر پڑی ثابت ہورہ ہیں۔ مسلمانوں کے اور حسل محاش ہوکہ کو کر ہند کے سرز مین پر ہنے والے باسیوں کے لئے یہ ہور ہیں ہیں اس سلوک اور روب ہیں۔ متاثر ہوکر ہند کے سرز مین پر ہنے والے باسیوں کے لئے یہ ایک بیس مسلم معاشرہ کے کر دار و تہذیب کو دکھ کو کر طبقاتی اور نہی شدت اور فی بھی کم ہوکر ردگل ایک جو کہ موکر ردگل ایک جسل معاشرہ کے کر دار و تہذیب کو دکھ کو کر طبقاتی اور نہی شدت اور فی بھی کم ہوکر ردگل

کے طور پراصلاح کے تلاش میں پھرنے والے متحرک ہوئے جس سے انسانوں کے ساتھ حیوانات
سے بھی بدتر سلوک کرنے کے اس سلسلہ میں کی آئی۔ اسلام کے اس تاریخی حقیقت کا اقرار ہندو
سیاستدانوں' ان کے فلاسفروں وانشوروں نے بھی کیا۔ کہ اسلامی اخوت و مساوات نے جس پر
مسلمانوں کا لیقین وعمل تھا' ہندووں پر گہراا اثر کیا باالخصوص ہندومعا شرہ کاوہ طبقہ جن پر معاشرہ نے
انسانی حقوق سے فائدہ حاصل کرنا شجر حمنوع قرار دیا تھا کوزیا دہ فائدہ ہوا۔''

#### جب كردار درست ہو

آج بھی مسلم تہذیب و تعلیم کے دعویدار اگر اپنے آفاقی دین کے انہی بتائے ہوئے اصواوں پڑمل کریں جن کے سلسلہ میں قدم برقدم محن انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات موجود ہیں بقو صرف مسلمان کے ممل ہی سے کفران تعلیمات کی طرف راغب و مائل ہوسکتی ہے۔ ہمارا حال سے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اخلاق حسنہ کی تلقین تو غیروں کوزور و شور سے کرد ہے ہیں مگر ظاہری ممل ان ان زرین احکامات سے بالکل الٹ ۔ جب کا متجہ ہیکہ بد بخت اور متعصب تو میں ان برائے نام مسلمانوں کے بجائے اسلام کے سے المی اور سرمدی تعلیمات کو تو شرو و کر ہیں کرد ہے ہیں

تم سبآ دم کی اولا دہو

ارشادنبوی صلی الله علیه وسلم ہے:

عن عقبة ابن عامرٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انسابكم هذا ليست بمسبة على احد كلكم بنو آدم طف الصاع باالصاع لم تملؤه ليس لاحد على احد فضل الا بدين و تقوىٰ كفى بالرجل ان يكون بذيا فأحشا بخيلا (رواه احمد والبيهةى) " وحضرت عقبه بن عامرٌ وابت كرتے بين كه حضوراكرم صلى الله عليه وسلم فرمايا نسب كوكى الى الله عليه وسلم فرمايا نسب كوكى الى جيز بين جس كسب حضرت آدم كى اولاد مورجس چيز بين جس كسب حضرت آدم كى اولاد مورجس طرح ايك صاع دوسر عصاع كريماير موتا به (جوجرا مواند مور) جس كوتم في جراند موكى كوكى پر طرح ايك صاع دوسر عصاع كريم برايم موتا به (جوجرا مواند مور) جس كوتم في جراند موكى كوكى پر كون فضيلت بين (اگر به قومرف دين اورتق كل كاعتبار سے براكم) آدى كريمائي كيلي بس

ا تنا كا في بي كدوه زيان در از فحش گواور بي جوده با ننس كرنا والا بخيل مؤ

### ایک کلمه کی دعوت

شارع علیہ السلام کی طرف سے اعلان عام ہے کہ انسان تیت کے تمام افراد حضرت آدم کی اولا دہیں اس نبست وحیثیت سے سب برابر ہیں۔ کسی انسان کودوسر نے انسان پڑھٹل نب کے اعتبار سے کوئی فوقیت نہیں کہ نہ قابلیت ہے نہ علم اور صلاحیت صرف آبا و واجداد کے کمالات اور کارناموں کو اینے وجابت وشوکت اور نبلی وقبا کلی عزت والمیاز اور حاکمیت و برتری کیلئے استعمال کرے۔ حالانکہ رب کا نکات کی طرف سے واشکا ف الفاظ میں اعلان ہے:

تعالوا الى كلمة سواء بنينا وبينكم ان الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله.

''آ وُایک بات کی طرف جوتمبارے اور ہمارے درمیان (قابل قبول ہے) مشترک لینی برابر ہے کہ ہم سب ل کراللہ تعالی کی بندگی اختیار کریں اور کسی کواسکا شریک نہ تھم رائیں اور نہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرآپیں میں ایک دوسرے کواپنا (مالک) آقابنا کیں۔''

# تمام انسان سلى اعتبار سے برابر بیں

اور ظاہر بات ہے کہ جس ذات باری نے قدم قدم پراحسانات وانعامات کا ایک بے انتہا سلسلہ جاری وساری فرمایا ہے جس کی کوئی حد ہے نداس کا شار کرناممکن ہے۔ پیدائش کے دن سے لے کر مرنے تک مخلوق کا ہرفرد نعتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ لا متابی احسانات میں کافر مسلمان برابر ہیں۔ بلکہ بطور استدراج غیر مسلم ظاہری طور پر کچھ زیادہ مزے میں نظر آ رہے ہیں۔ لہذا ان انعامات و احسانات کا دینوی آخروی آخلاقی اور عرفی نقاضا یہ ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ بی کو وحدہ لاشریک مان کرائی کی اطاعت اور بندگی اختیار کریں۔ نیز آ بیت مبار کہ سے معلوم ہوا ہے کہ تمام انسان نسلی اختبار سے برابر ہیں۔ شریعت مطہرہ برعمل کرتے ہوے اسلامی نظام اخلاق ومعاملات زمین کے ظلامے بر

تھیلے ہوئے انسانوں کواس طرح آپس میں زندگی بسر کرنے اور معاملات طے کرنے کی ہدایات

دیتا ہے۔جس پر عمل کرنے سے دوست دعمن پڑوی وغیر پڑوی مسلم و کافر غلام و آقاحتی کہ غیرناطق حیوانات کے بھی اپنے اپنے حقوق خود بخو دادا ہوتے رہتے ہیں۔اسسلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکید واصرار سے بتائے گئے فرمودات کو لائے عمل اور فریم ورک بنانے سے اسلامی معاشرہ کا ہر فردانسانی حقوق کا خود بخو دمحافظ بن کر پھر اگر حکومت اسلامی ہوتو ارباب افتد ارکواپنے رعیت کی حقوق کی ادائیگی اور حفاظت کے لئے کھے ذیادہ تگ ودوکرنی نہیں ہے تی۔

# ادا ئىگى حقوق كى ذمه دارى

پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کے حقوق پر مقدم ہیں ہر رگوں نے گئو جوہات بیان کے ہیں۔ من جملہ اسباب سے شاید ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے غی اور بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں اور انسان لی لی جوتاج ہے ، لین کوئی بینہ سمجھے کہ اللہ کے حقوق کی اور بیٹی اور آنسان لی لی دون بندوں کے حقوق کی ہے۔ بیق سور غلط ہے اور بیٹی اگر کرنی ہے قوصر ف بندوں کے حقوق کی ہے۔ بیق سور غلط ہے اور بیٹرون کو قادا کر کے بری الذمہ ہوگیا ہوں اور بندوں کے حقوق کو جونا دبا تارہوں ، باز پر سنہیں ہوگا۔ جنون کی دنیا میں رہنے والا معاملہ ہے۔ روز محشر ور ور قول و افعال کا حساب دینا ہے اور سب سے پہلے بندوں کے حقوق کے بارہ میں محاسبہ ہوگا۔ آخرت کی کامیا کی صرف اس محض کی مقدر ہوگی جودونوں حقوق دنیا میں بجالائے۔

کاش آج کے جدید اور اسٹے آپ کومتمدن تہذیب یا فتہ اور روش خیال کہلوانے والا طبقہ لحد بھر کے لئے تعصب اور اسلام رشمنی کے پردے سے نکل کر اسلام کے عدل وانصاف پہٹی نظام سے آگاہی حاصل کریں، توبیہ ببانگ دہل اعتراف واقر ادکریں گے کہ اسلام نے جس عدل وانصاف عزت نفس اور حقوق انسانی پر بٹنی معاشرہ کی بنیاد ڈالی۔ کسی خود ساختہ تہذیب ومعاشرہ کے بنیادوں پر قائم تہذیبوں بیس اس کی نظیر نہیں۔

رب کا کنات ہم اور آپ سب کو اسلام کے آفاقی نظام پڑمل کرنے کی توفیق نصیب فرمادیں۔ آمین

# اسلام كا فلسفه حقوق العباد اورمغرب كايرو پيگنده

نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد: عن انس قال قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم و الذی نفسہ بیدہ لا یؤ من عبد حتی یعجب لاخیہ مایعجب لنفسہ (بخاری دمسلم)

" حضرت انس سے روایت ہے حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے قر مایا قتم ہے اس ڈات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے ، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وی چیز پشدنہ کرے جوابینے لئے پشد کرتا ہے ،

وعن عائشة و ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مازال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه (بخارى ومسلم)

'' حضرت عائش اور حضرت ابن عرض بی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: که حضرت جرائیل جھے کو جمیشہ جمسامیہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ جھے خیال ہوا کہ حضرت جرائیل عنقریب پڑوسیوں کوایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے'' معزز حضرات ! ابھی تک حقوق العباد کا جو ذکر ان فدکورہ احادیث کے حتمن میں ہوا آپ کو یہ بات ذہن نشین ہوئی ہوگی کہ کی کی حق تلفی نزیا دتی اورظلم کو معمولی سجھ کراس کی تلافی نہ کرنا آپ کو یہ بات ذہن نشین ہوئی ہوگی کہ کسی کی حق تلفی نزیا دتی اورظلم کو معمولی سجھ کراس کی تلافی نہ کرنا

ا پے تمام عبادات کودوسروں کی جھولی میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ آخرت میں غاصب کی سزا

حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تین پینے کے بدلے عاصب کے سات صدمقبول نمازیں حقدارکودلائی جائیں گی۔اول تو ہماری نمازیں اور عبادات اس قائل کہاں کہاللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت حاصل کرسیس۔اگر خدا خدا کر کے بعض عبادات اخلاص اور یک حوثی تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت حاصل کرسیس۔اگر خدا خدا کر کے بعض عبادات اخلاص اور کیک حوثی سے ادا ہو بھی گئیں، تو ان کے مقابلہ میں اتی حق تعلیٰ اور حیلہ بہانے سے دوسروں کی جان و مال میں خیانت کا ارتکاب کیا، آپ س تھے ہیں کظم وزیادتی کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ جب تک بندہ ایجا حق معاف نہ کر ہے گا۔اگر دنیا ہی میں حقوق کی ایجا حق معاف نہ کر ہے گا۔اگر دنیا ہی میں حقوق کی ادا گئی میں کوتا ہی کہ مکائی نہوئی تو نتیجہ پھر یہی نظے گا کہ اعمال حسنہ مظلوم کے نامہ اعمال میں مقلس کون ؟

رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم كاارشاد كرامي ب:

عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لادرهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتى من يأتى يوم القيامة بصلوة وصيام وزكوة وياتى قدشتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنا ته فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار.

" د حضرت ابو ہر پر قصفور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فر ماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فے فر مایا: (صحابہ سے ) کیاتم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس ندرهم ہودینار ہواور نہ سامان واسباب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت میں مفلس فض (حقیقتاً) وہ ہوتا ہے جوروزمحشر میدان حشر میں دنیا سے

نماز'روزہ' زکوۃ (اوردیگرمقبول عبادات) لے کرآئے گا۔ گراس کے ساتھ اس نے کسی کو (دنیا میں) گالی دی کسی پر تہت لگائی کسی کے مال کو ہڑپ کیا۔ کسی کا خون بہایا کسی کی (بلاوجہ) پٹائی کی اس کی نیکیوں سے قیامت کے دن جس کو گالیاں دیں تھیں اس کے مقدار نیکیاں دی جا کیں گی جس کا ناحق خون بہایا۔ کچھ عبادات مقبولہ خون کے بدلے اس کودے دی جا کیں گی ''

اسی طرح جس جس بندے کی حق تلفی کی اس کے وض اس کی شکیاں ان میں تقسیم کرے ان سے جوزیاد تیاں کی گئی ہیں ان کا مداوا کردیا جائے گا۔ بیدا پنے ساتھ جوڈ میروں مقبول عبادات میدان بحشر لایا تھا حقوق العباد کو تلف کرنے کی سز ااور عبادت کوان کے حقوق کی ادائیگی جو عدل کا نقاضا ہے کے طور پران مظلومین میں تقسیم ہوئے کے بعد بھی حقوق العباد میں کو تا ہی کرنے کی سز اپوری نہ ہوگی۔ بندوں کے حقوق میں جو تقمیرات آئے وہ زیادہ تھے۔ اس کے مقابلہ میں اس بندہ کے مقبول اعمال کم پڑ جائیں گی۔ اب اللہ تعالی کی شانِ عدل سے تو یہ بعید ہے کہ دوز حساب فلا کم کومعاف کیا جائے۔ تو اس بدلہ چکانے کی صورت سے حساب فلا کم کومعاف کیا جائے۔ تو اس بدلہ چکانے کی صورت بید ہوگی کہ مظلوموں اور حقد اروں کے گناہ جوان سے دنیا میں سرزد ہوئے۔ اس خض یعنی زیادتی کرنے والے برڈال کرا سے جہنم میں بھینک دینے کا حکم دے دیا جائے گا۔

مكافات عمل

سید الرسل صلی الله علیہ وسلم کے اس زرین قول کو پڑھنے کے بعد بیر حقیقت روز روش کی طرح سریدواضح ہوجاتی ہے کہ شریعت مطہرہ میں انسانوں کی عزت فس اور حقوق کی پا مالی کرنے والوں نے اگر متاثر ہ فردیا افراد کے ساتھ دنیا ہی میں معافی یا کسی شرعی اصول کے تحت زیاد تی کا معاملہ ندیم شایا۔ تو جم م کو آخرت میں معافی ملے ہ نہ اس کے حق میں کسی کی سفارش کا رگر ہوگی ۔ مکافات عمل کے بعد آپ حضرات خود نتیجا خذ کرلیں کہ اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لایا۔ واپسی ہوئی تو نیکی ساتھ لے جانے کا تو تصور نہیں گنا ہوں کے بوجھ سے لدھ کر جہنم میں داخل ہور ہا ہے۔ اصل مفلس کہی ہے دنیاوی تقروفا قاقہ عربت و مالداری کے شکار شخص کو حقیق مفلس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں کی غربت و مالداری

کاتعلق تو صرف اس چندروزه حیات مستعار کی حد تک ہے مرتے ہی اس افلاس کا سلسلہ اور بندہ سے تعلق قتم ہوجا تا ہے۔ مفلس کی جوتحریف امام الانبیاء سلی الشعلیہ وسلم نے فرمائی جس پروہ تعریف لاگو ہوکراس کا مصداق بن جائے وہ بمیشہ بمیشہ ایسے عذاب میں رہتا ہے جس سے نجات کی فکر جب تک ہم زعرہ بین نہ کریں ، آ تکھیں بند ہوئے کے بعد پھر حسر سے اور حسر سے ہی ہوگ ۔

# كمزور معذور مظلوم اور مجبورول كے حقوق

رئی دنیا تک انشاء اللہ قائم و دائم عالمگیر اور فطری ندہب اسلام کے آفاتی اور عدل وافعاف بیٹی اصولوں سے ناوا تف لوگ اور معاندین اپنے جہل اور عنادی وجہ سے حقوق انسانی کے بارے بیں اسلام کومور دالزام تھہرائے ہیں۔ جبکہ اسلام بیں تمام مخلوقات کے حقوق کامتعین ہونا تو اپنی جگہ تان کی کہ اسلام بین تمام مخلوقات کے حقوق کامتعین ہونا تو اپنی کہ جوخود کھائے اسے بھی کھلائے ، جوخود پہنے ان جگہ تی کہ اسرے بین تھم ہے جوخود کھائے اسے بھی کھلائے ، جوخود پہنے ان کو پہنائے۔ امت وانسانیت اور تخلوقات برخدا کے بعد سب سے بڑھ کرمشفق و مہریان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ و سلم کافر مان ہے:

عن ابى ذرُّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن جعل الله اخاه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وليلبسه ممايلبس ولا يكلف من العمل مايغلبه 'فان كلفه ما يغلبه فليعنه عليه (بخارى ومسلم)

''حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلمنے فر مایا: غلام تمہارے بھائی ہیں اور تمہاری بی طرح ہیں۔ (تمہاری آ زمائش کے لئے ) ان کوا للہ نے تمہارے کشرول ہیں دے دیا ہے۔ اس لئے اللہ جل شانہ جس شخص کے بھائی کواس کا ماتحت بنائے تو ما لک کوچا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے اور جوخود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے اور جوخود پہنے اس کو بھی پہنائے اور اس سے کوئی الیا (سخت ) کام نہ لے جواس کی طاقت سے باہر ہوتو اس کی طاقت سے باہر ہوتو اس کو طاقت سے باہر ہوتو اس کی طاقت سے باہر ہوتو اس کی حدور کرنے اسلام ہیں تو اپنے سے کمزور اور مظلوم و مجبور انسان کے وہ حقوق ذکر ہیں جنہیں پڑھ کر متحصب سے متعصب غیر مسلم بھی اس نے نہ ہب اور دو یہ پرنظر وائی کرنے پر

مجور ہوکراسلام کی حسن وخوبی کے بارے میں اعتراف کرجاتا ہے۔ این جی اوڑ اور مفاوات کی جنگ

دنیا میں انسانی حقوق کے پرچار کر نیوالے اور اپنے آپ کوعدل واحسان کے چہمپیش کہلوانے والے مما لک اپنے خالفین اور باغیوں کے ساتھ جوسلوک روار کھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر جوادار سے تنظیمیں اور این جی اوز زیادتی کرنے والوں کے خلاف جس جدو جہد کا دعوی کرتی ہیں، ان کا مظلوم اقوام بالخصوص مسلمانوں کے بارہ میں ڈیل معیار منافقت سے جرپور رپورٹیں بھی آئے دن آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ کے بارہ میں ڈیل معیار منافقت سے جرپور رپورٹیں بھی آئے دن آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ ان کے بال حقوق انسانی کی اپنی اپنی خودساختہ تحریفات ہیں۔ دراصل ان دوغلی پالیسیوں پڑھل بیرانام ونہا دمہذب لوگوں کے ہاں نہ حقوق ہیں اور نہ انسانیت کی کوئی عظمت واجمیت۔ صرف اسینے اسیخ مفادات اور مطلب براری معیار ہیں۔

#### دوهرامعيار

مسلمانوں پرظلم و جرکے پہاڑگرانے کے مقابلہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ پرقل کا حملہ کرنے والے سے سلوک کامواز نہ بیجئے کہ اسلام اور ہادی عالم کا کردار و تعلیمات دہشت و خوزیزی عملہ کرنے والے سے سلوک کامواز نہ بیجئے کہ اسلام اور ہادی عالم کا گردار و تعلیمات دہشت و خوزین کی مردوز ن پر بینی ہے یا عصر حاضر کی دنیا کو امن وسلامتی کا گہوارہ بنانے والے خود ساختہ لا کھوں ب گناہ مردوز ن کے خون سے ہولی کھیلنے والے دعویداروں کے؟

دشمنوں کے حسنِ سلوک کانا در معاملہ

آج کی مہذب دنیا مرهبه عالم صلی الله علیه وسلم نے اپنی جان کے دشمن کے ساتھ جومعا ملہ فر مایا کیا اس کی نظیر چیش کرسکی ہے۔

عن انس ان ثمانين رجلاً من اهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحذهم سلما ً فاستحياهم و في رواية فا عتقهم

''حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ کے اس (۸۰) آدمی ہو محضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ عظم کے خلاف مکہ کے اس (۸۰) آدمی ہو تھا روں سے مسلح ہو کر عظم کے بہاڑ سے اتر آئے جن کا ارادہ یہ تھا کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب پراچا تک جملہ کر کے ان کو نقصان پہنچا کیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بغیر لڑائی) ان سب کو بے بس اور ذکیل کر کے گرفتار کرلیا۔ پھر ان کو زعرہ رہا کردیا۔ اور ایک روایت میں ہے (ان کو غلام رکھنے کی بجائے) آزاد کردیا''

#### باغيول كے انسانی حقوق كا تحفظ

آئ قومعانی اور رہائی کا تصور نہیں۔ کسی معمولی صاحب اقتد ارکا کسی پرشک ہو کہ فلال سے جھے نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ تواس کے بدلہ جس پرشک ہواس کے ماں ہا پ اور پورے خاندان کو انتقام کی آگ کی بھٹی میں جمونک دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان برائے نام حقوق انسانی کے شمیکیداروں کے ہاں انسان اور پھر مسلمانوں کے کوئی حقوق نہیں 'یے صرف خدائی قانون شریعت کی بی خصوصیات ہیں کہ اس میں باغیوں کے بھی حقوق مقرر ہیں۔ کفار کو لیجئے۔ اللہ تعالی کو وحدہ لاشریک

مانے سے باغی۔ انبیاء کواللہ تعالی کی طرف سے حق کے داعی ہونے سے منکر، عذاب قبر روز قیامت اور جنت و دوز خ کے تصور سے عاری ، مگر ان بدا عمالیوں اور عقائد کی خرابی کے ہوتے ہوئے اسلام میں النے بھی کچھ تقوق رکھے گئے ہیں

#### میدان کارزار میں خواتین بچوں اور معذوروں کے تحفظ کی ہدایت

جب کفار سے جنگ کا معرکہ زوروں پر ہے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لشکر کو کفار سے اس حالت میں بھی غیرانسانی اور غیرا خلاقی برتا وُنہ کرنے کی ہدایات دے کر بیٹا بت کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمان کروئے زمین پرامن سلامتی کے علمبر دار ہیں کسی کا ناحق خون بہانا حالت جنگ میں بھی بھی بھی ان کے ہاں روانہیں ۔اور نہاس فر دکونقصان پہنچانے کی اجازت ہے جو علی طور پرمسلمانوں کے خلاف حالت جنگ میں شریک نہ ہو۔حضورا کرم سلمی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے:

عن رباح بن الربيع قال كنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شي فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لاتقتل امرأة ولا عسفا (دواه ابوداود)

''حضرت رہا جی بن رہے اُسے روایت ہے کہ ہم ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میدانِ جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ جنگ میں تھے کہ پچھلوگ کی جگہ ایک چیز کے اردگر دجع تھے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور فر مایا: کہ وہاں جا کر دیکھو لوگ کس چیز کے پاس جنع ہور ہے ہیں' اس شخص نے والی آ کر عرض کر دیا کہ ایک عورت کو قبل کر دیا گیا ہے' لوگ اس کی لاش کے پاس جنع ہیں' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ عورت تو نہیں اگر رہی تھی (پھراسے قبل کرنے کا کیا جواز تھا) الشکر کے ابتدائی حصہ کی کمان اسوقت حضرت خالہ بن والید کے پاس تھی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھراس شخص کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو حضرت خالہ کے پاس جا کرا سے کہد و کہ جنگ میں کسی (جب پھراسٹ شکس کو حشرت خالہ کے پاس جا کرا سے کہد و کہ جنگ میں کسی (جب کے مطل جنگ میں شر یک نہ ہوں) معذور اور عورت کو قبل نہ کرؤ'

# نهدنام زنگی برعکس کافور

اسلام توامن وآشی کا دامن حتی الا مکان تھا ہے۔ دوسری طرف انسانیت کوان کے دونوں صورت میں انسانی حقق تی پابندی پر ذورد در باہے۔ دوسری طرف انسانیت کوان کے حقق ق دلوانے نام پرای انسان کا جس بیدردی سے خون بہایا جارہا ہے، وہ ہرروز آپ لوگ میڈیا میں سنتے رہتے ہیں۔ پھر بھی می طالم اور انسانیت کے قاتل بڑے فیر سے اپنے آپ کو دنیا کوامن کا گیوارہ بنانے کے جہیلیت بنے کا ڈھنٹرورا پیٹ رہے ہیں۔ حقیقت میں بیفاری کے اس مقولہ دنہ بین مرک کا فور جو کہ انتہائی سفید ہے نام رکھ دیا جائے۔ یکی صور تھال ان اسلام دشمن طاقتوں کی ہے کہ اسلامی دنیا میں آگ اورخون کا جو کھیل جائے۔ یکی صور تھال ان اسلام دشمن طاقتوں کی ہے کہ اسلامی دنیا میں آگ اورخون کا جو کھیل شروع کیا ہوا ہے۔

#### اقليتول كيحقوق كانبوى اعلان

مسلمانوں کے ساتھ ان نام نہاد تہذیب یا فتہ ملکوں کا بیسلوک ہے، جبکہ اسلام میں مسلمان وہ کافر جومسلم ملکوں میں مملکت کے اسلامی شرائط کے مطابق رہنا جا ہتا ہے ان کے حقوق کی حفاظت کا بھی برملا اعلان کر کے ذمہ دار رعایا اور ملک کے سربراہ کو تھم را تا ہے۔ نبی الرحت صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے:

دماء هم كدمائنا واموالهم كاموالنا واعراضهم كاعراضنا.

''ان (کافروں ذمیوں) کا خون مسلمانوں کے خون کی طرح اور ان کے مال مسلمانوں کے اموال کی طرح اور ان کے آبرو مسلمانوں کے ابروکی طرح محترم ہیں۔ یعنی جیسے مسلمان کے جان مال عز تیں محفوظ ہیں ،اسلامی ونیا ہیں رہنے والے کفار کو بھی بہی حقوق حاصل ہوں گے۔ افسوس کہ پھر بھی جان ہو چھر کر اسلام جیسے حقوق کے داعی وامن وسلامتی سے بھر پوردین پر حملے کئے جارہے ہیں۔

رب کائنات پوری دنیا کو اسلام وشر بیت کی معطر ہواؤں سے معمور و منور فرماویں۔آمین

# ہمسابیری اہمیت اور غیبت کی مذمت

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: عن انسُّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه (بخارى ومسلم)

" حضرت انس سے روایت ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس ہے اس ذات کی جس کی قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں بن سکتا جب تک کہوہ اپنے مسلمان بھائی کیلئے وی چیز پہندنہ کر سے جوایے لئے پہند کرتا ہے "

بمسابي كي ابميت

وعن عائشه و ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مازال جبرائيل يوصيني بالجارحتى ظننت انه سيورثه (بخارى ومسلم)

'' حضرت عائش اور حضرت ابن عمر نی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: که حضرت جرائیل جھا کو بمیشہ بمسامیہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے سے کیمال تک کہ جھے خیال ہوا کہ حضرت جرائیل عقریب پڑوئیوں کوایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے' تک کہ جھے خیال ہوا کہ حضرات! پہلے حدیث کے منہوم پڑور وفکر کے بعد آپ کوا نداز وہ وجائے گا کہ

اسلام نه صرف اپ حقیقی بھائی بلکه اسلام کے رشتہ بیس مسلک امنہ مسلمہ کے ہرفرد کے خیرخواہی کا طلب گار ہے اندما المعومنون اخو قوالارشتہ باتی تمام رشتوں سے اعلی ارفع اور سب پرمقدم ہے تو مسلمان پر بیدلازم ہے کہ حیات مستعار یعنی زندگی بیس جوامر بیا پے لئے نجات و فلاح کا ذریعہ سمجھے دوسر مسلمان کیلئے بھی وہی چاہوں پند کر سے اس دنیا بیس انسان کے آمد کا مقصد السے عقائد اعمال و کردار پرکار بندر ہنا ہے۔ جس کا نتیجہ آخرت بیس رضائے مولی کی صورت بیس دخول جنت اور نجات عن النار کا حصول ہے۔

# قول وعمل میں مکسانیت ضروری ہے

دنیا پی ہرمسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ چندروزہ زندگی عزت وآ ہرؤ عبادت واطاعت امن وسلاتی مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ جو صرف اپنے قرابت داروں ئیا کسی ایک خاندان یا فرقہ تک محدود ندہو نیک صالح اہل خانہ واولاد کا میسر ہونا 'رزق طلال کی خواہش ہرزی روح مخلوق خدا کو بلاوجہ اپنے ایڈاءرسانی سے بچانا 'نیز وہ تمام خواہشات جن پر شریعت کی روسے خیر کا اطلاق ہوتا ہے جو خودا پنانے اوران پر عمل پیرا کا ہونے کا متنی ہودوسرے بھائی کے لئے بھی وہی پند کر ساور بی خواہش صرف زبانی کلامی حد تک نہ ہو بلکہ قول کے ساتھ اسکا کمل بھی اس کی گوائی دے۔

# مسلمان بھائی کی تکلیف پراظہارمسرت نہ کرنا چاہئے

اسلام تو اتنا جامع او رکھل نہ جب ہے جس میں انسانی زندگی کواس کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق گزارنے میں سکون ہے اپنے بھائی کے دنیوی عافیت کی طلب اور اخروی فوزوفلاح کا جذبہ ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عزت و حرمت جان و مال کا دخمن ہو۔

سرکاردو عالم صلی الله علیه وسلم نے تو ہمیں اگر بتقا ضائے بشری وقتی طور پر کسی مسلمان بھائی سے خطکی و ناراضکی کا معالمہ پیش آئے اس کی مصیبت میں گرفتار ہونے پرخوش ہونے سے منع فر مایا۔ ارشاد گرامی ہے: عن واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التظهر الشماتة الاخيك فيرحمه الله ويبتليك.

'' حضرت واثلة ضخضور صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں که آپ نے فر مایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پرخوشی کا اظہار مت کرو، ہوسکتا ہے اللہ اس پر رحم کر کے اسے اس مصیبت سے نجات دے اور تہمیں اس تکلیف میں جتلا کردئ'

اكرامسلم

اسلام فسادوی تلفیوں سے جرے خط ارض پرجس اعلی تہذیب و تدن وحس معاشرہ کا جو پیغام لایاس جس عقائد وحی ادا کہ عالیہ ایم جرو جو پیغام لایاس جس عقائد وعبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کر ٹا ایمان کا ایسا اہم جرو قرار دیا جس کی ادائیگی کے بغیر مومن اپنے آپ کو تیقی مسلمان کہلوانے کا بھی حقد ارٹیس اخلاق حسندو آ داب اسلامی کا بھیلانا۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور احترام مسلم جیسے اعمال مسلمانوں عی کا عظیم ورثہ ہے۔ چہ جائیکہ مسلم بھائی کی بدخوائی اور ضرر رسانی کے شوق میں دوسروں کے عوب اور برائیوں پرانگی اٹھانے میں زعر گی کے فیتی کھات صرف کرتے رہیں۔

اسلام جوکہ بدی وسر مدی عالمگیر ند بہ ہے ہماراعمل اس کے بتائے ہوئے ہدایات
کے بالکل بریکس ہے جب تک مسلم بھائی کی غیبت ہمارے مجالس میں ند ہو مجلس کا مزہ ہم محسوں
نہیں کرتے۔دوسرے کی عزت نفس کو مجروح اور عیوب و برائیوں کی تشہیر کرنا اور وہ بھی صرف تحقیر
اور ذلیل ورسوا کرنے کی نیت سے اپنا فریضہ بجھتے ہیں جبکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم کے
اس حق تلفی سے بچنے کے لئے سخت ترین وعیدات پر شتمل فرمودات احادیث مقدسہ کے ذخیروں
اور کتب میں آپ د کھے سکتے ہیں۔فرمان نبوی ہے: غیبت زنا سے بھی بدر گناہ ہے۔

غیبت زناہے برتر گناہ ہے

عن ابى سعيدٌ و جابرٌ قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة اشد من الزنا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف الغيبة اشد من

الزناقال ان الرجل ليزنى فيتوب الله عليه وفي رواية فيتوب فيغفر الله له، وان صاحب الغيبة لا يغفر له، حتى يغفرها له صاحبه وفي رواية انس قال صاحب الزنايتوب وصاحب الغيبة ليس له، توبة (روي اليهقي)

" د حضرت ابوسعید" اور حضرت جابر روایت کرر ہے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
غیبت کرنا زنا کرنے سے بدترین گناہ ہے۔ صحابہ "نے پوچھایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا
سے کیسے اور کیوں بدتر گناہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب آدی زنا کا ارد کاب کرتا ہے تو
( کبھی ) تو برکر لیتا ہے اللہ تعالی اسے مغفرت سے نواز دیتے ہیں اس کے برعکس غیبت کرنے والے کو
رب العالمین نہیں بخشا۔ جب تک کہ اس کو وقتص معاف ند کرے جس کی غیبت کی گئے ہے ''

## غيبت كرنے والے كے لئے تو بہيں

حضرت انس کے الفاظ میں ہے کہ زنا کرنے والا تو بہ کرتا ہے اور فیبت کرنے والے کے لئے تو بہ نہیں۔ عید شین نے اس کی گئ تو جہات ووجو ہات بیان کی جیں۔ گریہاں اس موقع وموضوع کے اعتبار سے بیبیان کرنا مقصود ہے کہ کی کی غیر موجود گی میں اس کے عیوب بیان کرنا حق العباد کی ہے کہ کی کی غیر موجود گی میں اس کے عیوب بیان کرنا حق العباد کی خالف ورزی کرنے والے کوتو بہ کرنے سے رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک خلاف ورزی کرنے والے کوتو بہ کرنے سے رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک جس کے حق میں کوتا بی گئی وہ معاف نہ کردے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فیبت کرنے والے اس برترین فعل کو معمولی عمل معفرت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے 'گویا ان کے خیال میں بیرترین فعل کو معمولی عمل میں شامل نہیں جبکہ شریعت کی نظر میں سر اوا نجام کے اعتبار سے بیزنا سے بھی فیجے فعل ہے۔

#### غيبت وبهتان كى تعريف

آپروزانہ کامعمول دیکھتے رہتے ہیں کہ سی محفل میں ایک فرد کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر خوف خدار کھنے والا شخص اس فعل بدسے منع کرنے کی تلقین

کربھی دی تو جواب میں یہ کہد دیا جاتا ہے کہ یہاں تو ان ہرائیوں کا ذکر ہورہا ہے جوداقعۃ نہ کورہ فضی میں موجود ہیں۔ یہ عذر پیش کر کے اپنے غیر شری فعل کے جواز کیلئے دلیل پیش کی جاتی ہے۔ جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اپنے بھائی کے ایسے عیوب اوروں کے سامنے ذکر کرنا جے وہ پند نہیں کرتا صحابی نے عرض کیا کہ آگر وہ عیوب در حقیقت اس میں موجود ہوں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آگر وہ برائیاں اس میں موجود ہوں جن کا ذکر ہور ہا ہے تو یہی تو غیبت ہے آگر ایسے نقائص کا ذکر کر دیا جو اس میں سرے سے موجود ہی نہیں تو بینیبت سے بھی ہوا جرم ہے۔ جب الیسے نقائص کا ذکر کر دیا جو اس میں سرے سے موجود ہی حدومز ادنیا میں بھائنے کے ساتھ ساتھ آخر ت شریعت کی اصطلاح میں بہتان کہا جاتا ہے جس کی حدومز ادنیا میں بھائنے کے ساتھ ساتھ آخر ت

رحمة عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجبت اور اطاعت کے تو بڑے دو وئی کئے جاتے ہیں گر اس اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کھانے چینے کی تلقین کی ہے۔ کھڑے ہوکر پپیٹا ب سے منع فرمایا ، خیر کے امور اوا کرتے وقت کھانے چینے کی تلقین کی ہے۔ کھڑے ہوکر پپیٹا ب سے منع فرمایا ، خیر کے امور اوا کرتے وقت وائیل طرف کو ترجیح دی جائے ، مبحد میں داخلہ کے وقت دایاں پاؤں پہلے داخل اور نگلتے وقت بایاں قدم پہلے باہر رکھا جائے وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرسنت اپنی جگہ انتہائی اہمیت اور عظمت اور اتباع سنت کا ضروری حصہ ہے۔ جس پھل کرنے سے دین وائیان کی تحییل اور رسول عظمت اور اتباع سنت کا ضروری حصہ ہے۔ جس پھل کرنے سے دین وائیان کی تحییل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس می ہم نے بیسو چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پوری امت کے لئے اسو ہ اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ اس نمونہ کے قالب ہیں اپنے آپ کوڈ الناصرف ان اعمال پھل کرنے تک محدود نیس بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تا بعداری کا اللہ علیہ وسلم کے بابعداری کا لازی جزویہ بھی ہے کہ ان کے اخلاق عالیہ ، مخلوق خدا کے ساتھ ان کا معاملہ اور سلوک کیسا رہا۔ امت کو اس بارہ میں کیے کیسے ہوایات و تا کیدات فرماتے۔ کسی کے ناحق عزت کو تار تار کرنے والے کے انجام اور المناک وغیرت اموز سزا کا ذکر فرما کر اس عمل سے نیخے کی کیسے تلقین فرمائی۔ والے کے انجام اور المناک وغیرت اموز سزا کا ذکر فرما کر اس عمل سے نیخے کی کیسے تلقین فرمائی۔

## غیبت کرنے والوں کی سزا

ارشادگرامی ہے:

عن انسُّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بى ربى مررت بقوم لهم اظفارمن نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء ياجبر ائيل قال هولاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم «روه بوداو»

''حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی وسلم نے فر مایا: جب اللہ تعالی جھے او پر لے گئے ( ایسی معراج کی رات ) تو ( عالم بالا میں ) میراگزرنا کچھا لیے لوگوں پر ہوا۔ جن کے ناخن تا نب کے بیخ ہوئے تھے وہ ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کا ( گوشت پوست ) نوچ رہے تھے میں نے بوچھا اے جرائیل یہ کون لوگ ہیں جرائیل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو ( زعد گی میں ) لوگوں کے گوشت کھاتے اور انکی عزت و آبرو کے پیچے لگ کریا مال کرتے''

انسان کاچېره تمام اعضاء پیس عزت عظمت وشرافت کی نشانی ہے جے ذکر کر کے تمام بدل سے تجبیر کیا جاتا ہے۔ آپ روز مقولہ سنتے ہیں '' فلاں نے جرم کر کے اپنا منہ کالا کردیا '' ۔ لینی این ہے تمام جسدانسانی کو ذکیل کردیا ۔ عظمت وعزت کے موقع پر کہا جاتا ہے فلاں وجہ المقوم وہ شخص قوم کا سر دار اور ان پیل کردیا ۔ عظمت وعزت کے موقع پر کہا جاتا ہے فلاں وجہ المقوم ہو مصل ہے جب کی کواپنے بارہ بیس کی ناگوار قول کا سامنا ہوغم و پر بیثانی کا سب سے زیادہ مصل ہے جب کی کواپنے بارہ بیس کی ناگوار قول وفعل کا سامنا ہوغم و پر بیثانی کا سب سے زیادہ اثر دل پر ہوتا ہے۔ جو سینہ بیس موجود ہے۔ جب مسلمان کی بلاوجہ برائی بیان کی جائے ۔ تواس فعل بدکی وجہ سے متاثر ہفت کے قلب و چہرہ کو چونکہ اس نے تکلیف پہنچائی اس جزاء سینہ کی سزا بھی اور بدل ایسے انداز سے منی ہے۔ کہ بیتا نے ک ناختوں سے اپنے چہرہ اور سینے سے گوشت نو پے گا۔ گئی نا قابل پر داشت اور اذبیت سے بھر پورسز المنی ہے۔ اور ہم ہیں کہ بددھ کی اور بلا بھیک وقت گزاری اور محافل کو گرمانے کے لئے اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر واہانت کو اپنا فرض مصی سیمیے وقت گزاری اور محافل کو گرمانے کے لئے اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر واہانت کو اپنا فرض مصی سیمیے جب ہیں۔ جبکہ امن وسلامتی پر مشتمل ہمار اعظیم دین جگہ جمیں مسلمان اور انسانیت کی بغیر کسی وجہ ہیں۔ جبکہ امن وسلامتی پر مشتمل ہمار اعظیم دین جگہ جمیں مسلمان اور انسانیت کی بغیر کسی وجہ

تو ہیں وتحقیراوراس کے جان و مال کی حفاظت کے واضح احکامات شدو مصد در ہاہے۔ غیبت آدمی کے بدا خلاقی کی علامت ہے

جلیل القدر صابی حفرت ابو ہریرہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ذکر فرمارہ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ دمی کے شراور برترین ہونے کے لئے بیمی کا فی ہے کہ وہ اپنے غیر مسلم بھائی کو تقیر سمجھے۔ گویا ایسے فض میں اگر شریعت کے اعتبار سے اور کوئی برائی نہیں تو بیمی ایک برائی اس کی عاقبت کی بربادی کے لئے کافی ہے۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمی فرمایا کہ مسلمان کے جملہ اشیاء دوسر مے مسلمان برحرام بیں۔ اسکی جان ہو موان میں کسی ایک کو بھی نقصان پہنچانا جائز نہیں۔ مثلاً اس کے کسی عیب کو جو صرف اس تک محدود ہو کوئی اور مسلمان ویٹی یا دنیوی لحاظ سے اس سے مثاثر نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے اس کی حدود ہو کوئی اور مسلمان ویٹی یا دنیوی لحاظ سے اس سے مثاثر نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے اس کی بیم وی کی نیت سے شہیر کرنا 'اور اسکی غیبت کرنا ' بیمسلمان کی الی حق تمانی ہے۔ سے شاہ گارتو ہونا تی ہے ' اپنے نیکیوں کو بھی برباد کرنے کا پیگل سبب بن جاتا ہے۔ قرآن میں غیبت کرنے والے کی مثال

قرآن نے جسشدیداورواضح انداز سے اس برائی سے منع فرمانے کی تلقین فرماکر برترین چیز کھانے سے جس انداز میں تثبیددی اگراس کے بعد بھی اس سے احتر ازند کیا جائے تو پھر ہمارے عقل وقہم پر ماتم کے سواکیا کیا جاسکتا ہے۔ارشاد ہاری تعالی ہے:

ولا يغتب بعضكم بعضاً ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتاً فكر هتمو ه (مورة الحجرات)

"اورکوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے جبکہ تم (اس کا کھانا) نا گوار چھتے ہو۔

جس طرح مسلمان کے لئے اپنے مسلمان مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا نا قابل برداشت نفیر پہندید ہمل کے ساتھ ساتھ عقل سلیم بھی اسے جائز نہیں سجھتی یہی صور تحال کسی اور کی غیبت کی بھی ہے کہاہیے بھائی کی غیرموجودگی میں اس کے ذکر بدسے بغیر کسی تاویل وتو جیہ سے بچا رہے۔ شیطان کی یکی عیاری ومکاری ہے کہ مسلمان سے گناہ کا ارتکاب کروا کر پھراسی انسان کو گناہ کے جواز پردلائل تلاش کرنے پر آ مادہ کردیتا ہے۔

ظلم وجبركے جواب ميں احسان

اسلام حقوق انسانی اوراحترام آدمیت کاوه اولین محافظ اورامن پند ند جب ہے کہ جو انسان محمتِ اسلام سے مالا مال ہوجائے پھراپنے ساتھ کی گئی زیادتی کا بدلہ بھی احسان سے دیتا ہے۔ رحمت دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا شفقت و محبت ہے عرب بھر بہی تمنا رہی کہ خالق کا ننات کی طرف سے نازل شده دین اس کے تعلیمات اوراپنے اخلاق صند کی بدولت اوگوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے بچا کر رحمت الی کے وامن میں لے آؤں۔ کی کو بددعا اور برا کہنا تو ان کی سرشت بی میں نہ تھا ، بے بناه مظالم اورا ذیت رسانی سے متاثر ایک صحافی نے جب کفار کے حق میں بددعا کی درخواست کی تو فر مایا:

عن ابى هريرة قال قيل يارسول الله صلى الله عليه وسلم ادع على المشركين قال انى لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة.

"د حصرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ان مشرکین کے حق میں اعت ملامت (لیعنی بدرعا) کیجئے فر مایا: مجھ کولعنت کرنے والا (لیعنی لوگوں کے حق میں بدرعادینے والا) نہیں بھیجا گیا"

کافروں کے حق میں بھی رحمت کا ذرایعہ ہونے کی وجد تھی کہ ایمان کی نعمت سے محروم وہ لوگ ہا وجود سرکٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم و آپ کے جانثار صحابہ "پرظلم و جبر اور کفر وشرک کے دنیاوی عذاب سے بچے رہے۔

سرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم کی تمام زندگی تواس حال بیس گزری که بھی اپنے کسی ذاتی معاملہ بیس کسی سے انتقام لیتے اور نداس کوغیرت کا مسئلہ بنا کر الجھنے کی کوشش کرتے۔ ہاں جب الله تعالیٰ کے کسی تھم کی تو بین وتحقیر کی جاتی ' پھران سے بڑھ کرغیرت منداور الله تعالیٰ کی عظمت اور تھم کی بحالی کے عظمت اور تھم کی بحالی کے لئے سب پچھالٹانے والا ان کے ہم بلہ اور کوئی نہ تھا' شدیدر نج والم پہنچانے کے موقع پرایک ہی دعا ہوتی کہ

#### اللهم اهد قومي فانهم لايعلمون.

اے اللہ! میری قوم کو ہدا ہے اور صراط متنقیم سے نواز کیونکہ بیلوگ (اپنا خیروشر) نہیں جانے۔ جہال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور امت کوشنوں قاتلوں تکلیف پہنچا نے والوں کو معافی فرمانے کی تلقین کی اور معافی کرنے والوں کو لا متنائی اور یغیر حساب اجروثو اب کی بشارت فرمائی ۔ وہاں سب سے پہلے اپنے اپنے خاندان کے قاتلوں اور ازلی دشمنوں کو معاف فرمایا۔ احد کے میدان میں تیر برسائے جارہے ہیں دیدان شہیداور دخسار مبارک سے خون جاری ہے کیکن رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیوسلم کے لیوں پراس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے ہدایت کی دعائیں نکل رہی ہیں۔ انسانی حقوق فی کے ملمبر وار اور ان کا کر دار

یہ بےانسانی حقوق اورخون کی عظمت اور پاسداری کہ بدسے بدترین سلوک کے موقع پر بھی انسان کی تباہی و بدھالی کی خواہش کی جگہ اس کی ہدایت وسلامتی کی طلب ہو کیا دنیا کے نام نہا دانسانی تباہی اورانسانی حقوق وعظمت کے احترام کے دعویداروں کے پاس اپنے بلند وبالا دعووں کے بجوت کے لئے کوئی ایک بجوت ہے؟ قطعاً نہیں دعوے امن وسلامتی کے اور عمل اس کے برغس انسانوں کے تب عام وسل کئی پر بینی اقد امات نے پوری انسانیت پر عرصہ حیات تک کردیا ہے اس کے مقابلہ میں پیشبر انتلاب اسلامی اور راہنمایان دین کا انسانیت سے جومعاملہ رہا اگر زندگی باتی رہی انشاء اللہ آئندہ جمعواس کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کروں۔

رب ذوالمنن ہم اور آپ سب کوانسانیت کے احر ام اور حقوق کی ادائیگی کی کما حقد و فیق سے نوازیں۔ آین

# اسلام میں اینے نفس اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والوں کامواخذہ

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: عن عائشة و ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مازال جبرائيل يوصينى بالجار حتى طننت انه سيورثه (بخارى ومسلم)

" حضرت عائشة اور حضرت ابن عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: حضرت جبرائیل مجھ کو ہمیشہ ہمسامیہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیل عنقریب پڑوسیوں کوایک دوسرے کاوارث قرار دیں گے۔'' عرصہ حیات وارالعمل ہے

محترم حضرات! آپ کومعلوم بلکہ یقین ہے کددنیا کی بیزندگی عارضی چندروز ویا محدود سالوں پر شخمل فانی اور جلد ختم ہونے والی ہے۔ بیدار العمل ہے اللہ تعالی نے انسان کو صرف اس خرض سے پیدا فر ما ایر کہ اس عرصہ حیات میں خالص اس کی عبادت وفر ما نبرداری کے راستوں کو اختیار کرکے اس کی ناراضگی سے بچا جائے ارشاد باری تعالی ہے:

وما خلقت البعن والانس الاليعبدون (سورة الناريات) ''ميں نے انسان اور جن کومرف اپنی عبادت کے لئے پيدا کيا'' جب انسان دار البقاء کی طرف فتقل ہوجائے گا

اور یہ بھی ہمارے ایمان وعقیدہ کالازی بڑو ہے کہ اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف خط ہونے کے بعد اپنے مالک و خالق کے حضور پیش ہو کر اس کی دنیا ہیں رہتے ہوئے احکام کی بارہ ہیں جواب دینا ہے اور یہ بھی آپ باربار قرآن و حدیث کی روثنی ہیں سنتے چلے آرہے ہیں کہ سب سے زیادہ پوچہ کچھ اور تخی ان اعمال پر ہوگی جو انسانی حقوق کی اوائیگی یا عدم اوائیگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسانی حقوق خصب کرنے کی خدموا فی کا امکان ہے اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا۔ اگر بدلہ دینا ہوگا بھی تو اس صورت ہیں کہ غاصب سے نیک اعمال اگر نامہ اعمال کیا جائے گا۔ اگر بدلہ دینا ہوگا بھی تو اس صورت ہیں کہ غاصب سے نیک اعمال اگر نامہ اعمال میں ہیں اس سے لے کرجس کا حق مادا گیا ہے اسے دے کرآخر ہیں اس کے گنا ہوں کا اور چو بھی غاصب کے کند حوں پر ڈالئے کے بعد واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ قرآنی تعلیمات کی روثنی ہیں عاصب کے کند حوں پر ڈالئے کے بعد واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ قرآنی تعلیمات کی روثنی ہیں اور اللہ تعالی کی مرضیات پر چلنے والے اعمال پر مشتمل ہے قو مزے اور نجات ہی نجات ہے بصورت دیگر سب سے بڑا اور در دناک عذاب ایسے لوگوں کے لئے تیار ہوگا جو مالکہ کا نکات کی خدائی من ماس کی مخلوق کے حقوق مثلاً جان و مال عزت و آبر و پر ڈاکہ ڈال کر اس دنیا سے بے آبر و شرف سے ہو جے ہوں۔

#### انساني حقوق اورآ خرت ميں مؤ اخذہ

اگرمسلمانو ل كودوسرول برظلم وزيادتى سے اپنے آپ كو كفوظ ركھنا ہے تو سيدالا نبياصلى الله عليه وسيدالا نبياصلى الله عليه وسيدالا نبياصلى الله عليه وسيدالا نبياصلى الله عليه وسيد كانت له منظلمة لأخيه في مال او عرض فليأته فليستحلها منه قبل ان يو خدة او تو خذ وليس عنده وينار ولا درهم فان كانت له وسنات أخذ من

حسناته فأعطيها هذا والا أخذ من سيئات هذا فجعلت على سيأته .

" جس نے اپنے (مسلمان) بھائی پر مال یا عزت کے متعلق ظلم وزیادتی (حق تلفی) کی ہو سواسے چاہیے کہ وہ اس کے پاس جا کرمؤاخذہ سے پہلے اپنے آپ کومعاف کرلے ( کیونکہ) مواخذہ کے وقت اس کے پاس (مظلوم کودیئے کیلئے) نہ دینار ہوں گے نہ درہم اگر اسکے پاس نگیاں ہوں تو اس سے نگیاں کر حساب کتاب پورا کر دیا جائیگا وگرنہ مظلوم کی برائیاں اٹھا کر ظالم کے برائیوں کے کھانہ جس جمع کر دی جائیں گئ

اگرامت مسلمہ دل و جان سے جاہے کہ ان کی ذلت عزت سے مغلوبیت غالب آنے سے غربت و پیچارگی ملک اللہ اور ستخنی عن غیر اللہ سے بدل جائے تواس دنیا میں باعز ت اور ایک آزاد وخود مخار بننے کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اطاعت عضور صلی اللہ علیہ و سلم کے اسوہ کواا پنا کراللہ تعالیٰ کے حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرلیں ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات و فرمودات کے شرائط میں ایک ایم ولازمی تصور وعقیدہ ہے جی سے۔

# ما لک کی مرضی کے خلاف تصرف کا حکم

کہ اس عالم کے تمام اشخاص واملاک اللہ تعالیٰ بی کے بیں وبی اس کا حقیقی مالک ہے۔ ہمارے ملکیت بیں جو پچھ ہے وہ ہمیں عاریدہ وامانت کے طور پردی گئی بیں۔ جب سب پچھ کا مالک اللہ جل جلالہ ہے تواس کی ملکیت بیں اس کے مرضی کے خلاف تصرف بھی اس سے غداری کرنے کے متر ادف ہے اب کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مطلق مالکانہ اقتد ارمسلط کرنے کی کوشش کرے اور نہ اس کا جواز ہے کہ کی انسان کے بندوں پر مطلق مالکانہ اقتد ارمسلط کرنے کی کوشش کرے اور نہ اس کا جواز ہے کہ کی انسان کے بات تھا ایہ اسلوک کرے یا ایسے امور پر مجبور کرے جواللہ تعالیٰ کے بال نا پہندیدہ ہیں۔

جب قلوب میں بیے عقیدہ رائخ ہوجائے تو پھراخلاق نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پا بندرہ کر بھی کوئی انسان دوسرے انسان یہاں تک کہ خودا پی جان سے بھی ایسا سلوک نہیں کرسکتا جوانسان کے مالک حقیق کے حکم کے خلاف ہو دتی کہ کسی جانور کے ہلاک کرنے کو بھی بغیر

البی اجازت کے گناہ کبیرہ سجھتاہے۔

اسلام میں ادائیگی حقوق کا نظام

اسلام ابیا عالمگیراورجامع فرب ہےجس میں اسلام سے پہلے کے تمام فراہب کی خوبیال بدرجیاتم موجود بین جس قدرخوبیال ادبیان سابقه مین انفرادی طور برموجود تھیں۔ ہارے دین حقد نے ان تمام کمالات اعمال حسنداوراخلاق طیب کواینے اندر سمودیا ہے۔ در حقیقت اسلام تمام انبیا علیہم السلام کا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ادیان کا اکثر و بیشتر تعلق مخصوص علاقہ مقرر كردهوقت متعين زمانه خاص قوم سربااس كے مقابلہ ميں اسلام اور دين جمري صلى الله عليه وسلم کے احکامات و تعلیمات وحسن معاشرہ واخلاق حسنہ کا تعلق زندگی کے ہرشعیدو ہرفر د کے ساتھ ہے تا روز قیامت قائم ودائم رہنا اوراس برعمل برفر د کیلئے لازم ہے۔ انبی تعلیمات میں ایک بہت برا حصہ حقوق کی ادائیگی کا ہے۔جس کا دامن اتناوسی وعریض ہے کہ جوعقوق اسلام نے مقرر کئے ہیں ہرایک ہر بحث کے بغیران حقوق کے صرف ذکراور نام بیان کرنے کیلئے ایک طویل وقت در کار ب جہاں اللہ کے حقوق کے ادائیگی برزور ہے تو ساتھ ہی ایے نفس والدین اولا د بھائی بہوں قرابتداروں میتیم فاوی بیوی پروی دوست مہمان مزدور مالک جانور مسلمان حی کہ کفار کے حقوق کی ادائیگی کوبھی پخیل ایمان کالازمی جزوقر اردیا گیا۔سب سے پہلے میں نے آپ کواینے اسيے نفس كے حقوق يورے كرنے كاذكركركے يہ بتانا مقصود ہے كہ جوانسان اسيے نفس كاحق ادا کرے گاتو دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کو بھی پخیل ایمان کالازمی جزوقر اردے گا۔ جے اپنے نفس کے حق کو بورا کرنے کیلئے اس کے پاس وقت نہیں یا حساس ہی نہیں تو اس سے بیڈو تع رکھنا كەنتلوق خدا كے حقوق كى رعايت كمحوظ خاطرر كھے گاعبث ہے۔

ادا ئيگى حقوق براغتاه

رحمة للعالمین صلی الله علیه وسلم کو جب ایک صحابیؓ کے بارہ میں معلوم ہوا جوا کثر دن کو روز ہ رکھتے اور رات کو تبجد ونوافل میں مصروف رہتے اس کوایے نفس ودیگر حقوق کی ادائیگی پر تنمیبہ

#### كرتے ہوئے فرمایا:

عن عبدالله بن عمروبن العاص عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فلا تفعل صم وا فطر وقم ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان بحسبك ان وان لزو جك عليك حقاوان لزورك عليك حقا وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلثة ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها فان ذالك صيام الرهر كله (بخارى)

"(ایک طویل حدیث کا نکراہے)" تو بیکام مت کردوز ور کھاور افطار بھی کر رات کو کھڑا بھی اور اور افطار بھی کر رات کو کھڑا بھی ہواور سویا بھی کرو ۔ کیونکہ تہمارے بدن کا تجھ پرتی ہے تیری آ نکھ کا بھی تجھ پرتی ہے تیری ہوں کا بھی تجھ پرتی ہے تیری ہوں کا بھی تجھ پرتی ہے تیری ہوں ہیں۔ " بھی تجھ پرتی ہے تیرے مہمان کا بھی تم پرتی ہے۔ " کیونکہ ہرنیکی کا ثواب وس گناہ طے گا' تو تین کے تیس روزے ہوئے گویا تو ساری عمر روزے ہوئے کی پردس اجر' تین روزوں پرتین کورس میں ضرب دے دیں تو تیس ہوئے۔ عبادت میں اعتدال کی ہدایت

آ پاندازہ لگا ئیں کہ اپ جسم کی حفاظت اورا سکے حقوق کی محافظت کا اس شدو مد سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ عبادات بھی اگر اس انداز سے ادا کتے جا ئیں کہ ان سے جسم انسانی پر برا اثر پڑے تو ایسے عبادات بیل میانہ روی کا حکم دیا گیا' کیونکہ بیجسم جو کہ پینکڑوں اعضاء پر شمل ایک کار خانہ ہے۔ اس کے ہر پرزے کے استعال بیں اس کو ضائع اور خراب ہونے سے بچانا ایک کار خانہ ہے۔ دنیا وی زندگی کا معمول ہے کہ اگر ایک گاڑی آپ خرید کر چلانے گرائے ڈرائیور کے حوالہ کردیں تو قدم قدم پراسے پابندی کرنی پڑے گی کہ اس امانت کے ایک ایک برزے کو اس کے طے شدہ اصول وقو اعد کے مطابق زیراستعال لانا ہے۔ اگر مقررہ حددد سے تجاوز کی کوشش کی جائے تو گاڑی کے خرید نے اوراستعال کا جومقصد ہوتا ہے وہ باتی نہیں رہتا۔

# زندگی بھی ایک امانت ہے

یمی کیفیت انسان کے اپنے جسم ونفس کا جواہانت اللی ہے اسے بھی اپنی طاقت اور بساط سے زیادہ استعال کرنے سے اللہ کے اس امانت میں زیادتی کرنا قرار دیا گیا ہے۔ بعض نادان اس جسم کواپٹی ذاتی ملکیت قرار دے کراسے ختم کر دینے کو بھی اپنا بنیادی حق بجھتے ہیں جبکہ جان ایک قیمتی امانت ہونے کے ناطے اس کی حفاظت کرنالاز می ہے۔ اللہ کے احکامات اور فرمان واجازت کے بغیراس امانت کی ہلاکت جرم عظیم ہے بیجرم جس کوخود شی سے تعبیر کیا جاتا ہے کی سزا انتہائی در دناک ہے۔ ارشاد باری جل جلالہ ہے:

ولا تقتلو انفسكم رسورة نساء "اليخ جالول وللل مرود

خورتشى كاحكم

الى طرح آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كافر مان ب:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فى نارجهنم يتردى فيها خالدا مخلد افيها ابدا ومن تحسلى سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجأ بها فى بطنه فى نارجهنم خالد مخلدا فيها ابدا (بعارى وسلم)

"دحظرت الوہریرہ سے الوہ مریرہ شدہ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخود کشی کی وہ شخص بمیشہ جہتم میں گرایا جائے گا۔ اور وہاں بمیشہ بمیشہ رہے گا اس سے بھی نہیں نظے گا۔ اور جو شخص نہر بی کراپٹے آپ کوہلاک کرے گااس کا زہراس کے ہاتھ میں ہوگا جے وہ دوز ن کی آگ میں پیئے گاوہ اس جہتم میں بمیشہ بمیشہ کیلئے رہے گااس سے بھی نہیں نظے گا۔ اور جس شخص نے لوہ ہے جھیار (مثلاً چری کو کی وغیرہ) سے اپنے آپ کو ماردیا اس کاوئی آلڈ تل دوز ن کی آگ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اپنے میں داخل کرے اس کاوئی آلڈ تل دوز ن کی آگ میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو وہ اپنے پیٹ میں داخل کرے

گااور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے داخل ہوکراس سے بھی نہ نکلے گا۔''

آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانہ میں ہرملک کے قانون میں اپنی جان کوختم کرنا قابل مواخذہ جرم ہے۔ لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے میصد بیٹ س کر آپ کوخودا شدازہ ہوا ہے کہ اسلام کی روسے اس جرم کی گئی شدید سرا ہے۔ اس کی وجہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کرچکا ہوں صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کے جسم کا حقیق مالک و خالق اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اس میں جوتصرف ہو اس کی مرضی ہے کہ اس کے جسم کا حقیق مالک و خالق اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اس میں جوتصرف ہو اس کی مرضی ہے ہو۔ اپ آپ کو ہلاک کرنا دوسرے کی ملکیت میں الی دخل اندازی کی و زیادتی جس کی اجازت نہ ہب میں نہ ہواسلام کی روشنی میں ایسے عمل کو گناہ ہیرہ قر اردیا گیا ہے۔

شيخ الحديث حضرت مولا ناعبدالحق كي بيان كرده ايك مثال

والد کرم حضرت الله الله علی الله علی فر مایا کرتے تھے: کہ ایک کمہار جب اپی محنت اور وحزدوری کے نتیجہ میں معمولی مٹی اورگارے سے ایک گر هایا مظلمہ بنادیتا ہے جواس کے صنعت اور کسب کا شاہکار ہوتا ہے۔ وہ بنائی ہوئی چیز اگر چند کلوں کی بھی ہوئیائے والا اپنے کسب وحزدوری کی عظمت کے پیش نظرا پنی مصنوع کی تو ڑپوڑو کوا پئی بے عزتی سجھتا ہے ایک خوددار اورعزت نفس والا غریب کسب گر بھی یہ پرداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اسے کہے کہ دو روپے کی بجائے دی والا غریب کسب گر بھی یہ پرداشت نہیں کرے گا کہ کوئی اسے کہے کہ دو روپ کی بجائے دی روپ لوگر اسے لے کر تمہارے سامنے پاؤں کے نیچے رکھ کر ریزہ ریزہ کردوں گا۔ تو وہ احسن الخالفین ذات بالا و برتر جس نے انسان کو خوبصورت ، متناسب اور متوازن صین و جمیل شکل وصورت سے نوازا۔ وہ کسے پرداشت کر سکتے ہیں کہ انسان اسے ہلاک کردے۔ یا آئی مشقت اور نا قابل پرداشت عمل سے دو چا رکردے کہ وہ ہلاکت کر یب پہنچ جائے۔ قرآن وحدیث کی واضح تغلیمات میں مسلمان کوا سے غیر شری افعال حتی کہ اعتدال اور استطاعت سے بڑھ کر الیک عبادات اور معمولات جن سے بدن پر برے اثر ات کے رونم ابونے کے امکانات ہوں تئی سے مول بختی سے میاں ہلاکت کے خطرات عبول بختی سے بی مول بغیر کی شری مصلحت کے متلا نہ کریں۔ اپنے آپ کوا سے مواقع ہیں جہاں ہلاکت کے خطرات ہوں بغیر کی شری مصلحت کے متلا نہ کریں۔ اپنے آپ کوا سے مواقع ہیں جہاں ہلاکت کے خطرات ہوں بغیر کی شری مصلحت کے متلا نہ کریں۔ اپنے آپ کوا سے مواقع ہیں جہاں ہلاکت کے خطرات

تصرف كى جمين قطعاً اجازت جين \_

#### عبادت ورياضت مين استطاعت سيزياده مشقت كى مذمت

ایک راویه جس کانام مجیمة الباهلیه بے وہ اسینے باپ یا چیا سے حضور صلی الله علیه وسلم کی ملاقات کا ذکر کررہی ہے کہ ایک وقعہ میرے باپ یا چیا تی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس ملاقات کے لئے آ کرواپس چلے گئے ۔تقریباً ایک سال کے بعد دوبارہ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ملاقات کے لئے حاضر ہوئے۔اس ایک سال کے دوران اس کی شکل وصورت مين كافى تيديلي آچكى تى اس نے اينا تعارف كرتے ہوئے حضور صلى الله عليه وسلم سے عض كيا كه میں کون ہوں؟ آ ب صلی الله عليه وسلم نے نام وغيره كا يو جما تواس نے عرض كيا ميں وي بابل موں جوا کی سال قبل آ ب سے مل چکا تھا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس دوران تو آ ب کی شکل کافی بدل چک ہے۔ گویا نقامت و کمزوری آ چکی تھی۔اس محالیؓ نے کہا کہ جب سے گزشتہ سال آب سے رخصت ہوا ہوں صرف رات کو کھانا کھا کردن کو ہمیشہ روز ہ سے رہتا ہوں۔آب سلی الله عليه وسلم في فرمايا: كرتم في ايخ نفس كو كيول عذاب مين جتلا كيا مواجه خلاصه بيركمتن انسانیت صلی الله علیه وسلم نے اسے بدن کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کر کے مسلسل نقلی روزوں ہے منع فر مایا۔ یہی وہ خصوصیت ہے ہمارے دین حقہ کا کہاس کے احکامات اپنی عقل وقیم ہر انحصار کرنے کی بچائے شریعت کےمطابق عمل کرنے میں نہ حق تلفی ہوتی ہےاور نہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مکان حقوق کے سلسلہ میں اپنے نفس اور بدن کو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق استعال کرنے کی بات طویل ہوگئی اب چونکہ وقت نماز ہو چکا ہے اگر زندگی باقی رہی ان شاءاللہ خطیہ کے ابتداء میں ذکر کردہ ہمیابوں کے حقوق کے سلسلہ میں بیان کردہ حدیث کی روشنی میں بیان اگلے جعہ کو ہوگا۔

رب کا تنات ہم اور آپ سب کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی توفق سے نوازیں۔ آمین

# اسلامى تعليمات برعمل اورتسخير كائنات

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: فاعو ذباالله من الشيطُن السرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم ولاتشركوابه شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى والبتملى والمساكين والجارذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل . فعن عائشة و ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ماذال جبرائيل يوصينى بالجارحتى ظننت انه سيورثه (بخارى ومسلم)

''اور بندگی کرواللہ تعالیٰ کی اور شریک نہ کرواس کا کسی کواور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور قرابت داروں کیساتھ اور ٹینیموں اور فقیروں اور ہمسا بیقریب اور ہمسا بیہ اجنبی اور پاس بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ''

"د حضرت عا نشرا ورحضرت ابن عمر فی کریم صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: حضرت جرائیل مجھ کو بمیشه بمسایہ کے حق کا خیال رکھنے کا حکم دیا کرتے یہاں تک کہ جھے خیال ہوا کہ حضرت جرائیل عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قراردیں گے۔"

#### بمسابيكاحق

قرآن وحدیث نے جس زور شور سے انسانی حقوق کو انسان ہونے کے ناسے ایک دوسرے پر لازم قرار دیا ہے مثلاً اللہ تعالی کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کی پیغیر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کاحق اداکر تا والدین کے حقوق کی ادائیگی اعزہ وا قارب کاحق اور دیگر بے شارا نواع کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید کی جارہی ہے وہاں انسانی حیثیت سے ہمسا سے کاحق بھی اداکر ٹالیک اہم انسانی فریضہ ہے۔ اس اسلامی سلوک کے لئے میضروری ٹیس کہ پڑوی آپ کارشتہ دارہ و بلکہ اپنا ہویا غیر ہوہ مسلمان ہویا غیر مسلم۔

## بردوس کواذیت پہنچانا برداجرم ہے

آپاس سے آشنا موں یا نا آشنا نفریب مویا مالدار او نچ طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں یا معمولی طبقہ سے ایک دوسرے کے بڑوی ہونے میں سب برابر ہیں۔ ایک دوسرے کے مقوق ادا کرنے کو اسلام نے بڑی اہمیت دے کر بڑوی کواؤیت اور تکلیف دینے کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے 'کاش اگر موجودہ دور کے مسلمان اسلامی حدود وقیود میں رہتے ہوئے اپنے اپنے مقوق و فرائض کو کھوظ خاطر رکھ کران پڑمل کرتے تو قدم قدم پر مشکلات و پریشانیوں کا سامنا کرنا نہ بڑتا۔ آج باپ بیٹے سے نالال 'بیٹا باپ سے متنفر' بھائی کا دیمن پڑوی اپنے گھرسے مصل رہنے والے بڑوی کے جان کے دریے ایک بجیب وغریب نفرت و وحشت اور افر اتفری کا عالم ہے۔

#### اسوہ نبوی سے دوری کے مضرات

وقت کے محقق ودانشور کہلوانے والے اس لا لینی بے چینی اورنفسانفسی کی وجوہات الاش کرنے میں اسپے وقت کا ضیاع کرکے ہرایک نت سے انداز سے علاج تلاش کرنے میں مصروف ہے مگراس پر بادی اور بے راہ روی کا وہ علاج اور تشخیص جوسر کار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں انتہائی کمال واحسن طریقتہ سے موجود ہے اس کی طرف توجہ اور اس برعلم حاصل

کرنے سے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ عافل ہے تیجہ بدنکلا کہ آج امت مسلمہ اپنے پیٹی برسلی اللہ علیہ وسلم کے جامع و کامل حسن وخوبیوں سے بھر پور عقائد عبادات معاملات معاشرہ اور حسن اخلاق کے زریں اصولوں سے کوسوں دور ہٹ چکی ہے اور میبی اعراض اور پہلوتی ہاری خطرناک پر بادی و جائی کی علامت ہے۔

## دين مثين كي حقيقت

کی خطبات ہیں عرض کر چکا ہوں کہ دین متین صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ مجموعہ ہے عبادات معاملات معاملات معاشلت اظلاق ومعاشرت اور تقوق العباد جیسے اہم احکامات اور ان پڑل کرنے کا اگر ہم نے بھی دین حقہ اور دنیا کے حسین امتزاج ہیں لا دین عناصر کے پرا پیگنڈہ وسے متاثر ہوکر دین و دنیا ہیں تفریق بی کوشش کی تو پھر تباہی اور بربادی کا راستہ گویا اختیار کرے اس کے ذمہ دار بھی ہم خود کھہریں گے۔ آج الحاد و زعد قہ سے بھر پور عالم ہیں جو گھپ اندھیرا ہے اس طوفان سے مسلمان بھی بری طرح سے مثاثر ہوکر ذلت و خواری اور ہزیت کے اندھی کر کے اس طوفان سے مسلمان بھی بری طرح سے مثاثر ہوکر ذلت و خواری اور ہزیت کے اندھی گھڑ ہے ہیں گررہے ہیں۔ یہ براہمارے اس لا پروائی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اسلام کے دیلے ہوئے حقوق الغیاد کے واضح احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہے ساری دنیا ظلم و زیادتی کی بھٹی بن بھی ہے۔ حق تلفی ڈاکہ زنی 'لوٹ کھسوٹ ملاوٹ کر پشن ہر چیز ہیں دونمبری۔ ایسا لگنا کی بھٹی بن بھی ہے۔ حق تلفی ڈاکہ زنی 'لوٹ کھسوٹ ملاوٹ کر پشن ہر چیز ہیں دونمبری۔ ایسا لگنا ہے کہ آج کے انسان کو بیا می بی بین بھی ہوئی تھی اور قبضہ کرنے کا بھتنا ما ہر ہو آجی کی دنیا اسے تیز وطرارو عقل مند کے نام سے بچارتی ہے۔

# اسلامی احکام پھل کے برکات

اسلامی تاریخ گواہ ہے جہاں اسلام پڑل ہوا' اسلامی تعلیمات کو اپنایا گیا' وہاں کسی قتم کی پریشانی ندری کیشش ومنکرات ختم ہوکر کسی کو بینخوف ندر ہا کہ کوئی میرے حق پرڈا کہ ڈال کر جھسے ایسے حق سے محروم کردے گا۔ دریا' زمین' آسان اور پہاڑ بھی منخر ہوکر مسلمانوں کے تھم کے تالع ہوگئے۔ پھر پڑوی کو گھر کے قریب رہنے والے پڑوی کے سلسلے میں خدشات باتی ندرہے امن و سلامتی کا دور دورہ اور سلے واشی ہوتی کے انوار و برکات سے پورا خطہ ایمان وشریعت کی ہواؤں سے معطر ہوا۔ اپنے گھر اور دکان سے سی ضرورت کے لئے نظنے والے کو بھی بیخطرہ نہ ہوتا کہ میری غیر موجودگی میں میرے قریب رہنے والے ہی میرے اطلاک کا تیا پانچا کردیں گے۔ حقاظت کا انت اور دیانت کے اس عظیم منصب پرتب مسلمان فائز ہوگا کہ ما لک کا نئات جل جلالہ اور اس کے محبوب سلی اللہ علیہ والے اور جن امال کرنے کا تھم دیا ہے اس پڑمل کہا جائے اور جن اعمال بدسے اجتناب کرنے کا فرمایا اس سے اپنے آپ کو بیجایا جائے۔

#### يريروس خاتون كاقصه

جمارے فد بہ نے ان احکام پرزور اور شدت سے مل کرنے کا تھم دیا ہے جن کا تعلق حقوق العباد اور آپس کے معاملات سے ہے عقوق ومعاملات میں انسان کا اکثر و بیشتر پڑوی سے واسطہ رہتا ہے بہی وجہ ہے کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور میں احتیاط اور آداب جوار پر بار بارتا کیدفر مائی۔

#### ارشادنبوی صلی الله علیه وسلم ہے:

 وسلم فلال عورت كدوه بهت كم روز بر ركعتى بأوركم صدقه نيرات كرتى بأس كاصدقه وخيرات پنير كے چند كلزول سے زيادہ نہيں ہوتا۔اور نمازيں بھى بہت تعوزى پڑھتى ہے۔ليكن وہ اپنى زبان سے اپنے پڑوسيول كو تكليف نہيں پہنچاتى 'رحمت عالم سلى الله عليه وسلم نے فر مايا: كه يه عورت جنت ميں داخل ہوگى۔"

کنٹی اہمیت ہے اسلام میں حقوق العباد کی کہ ایک عورت فرائض کے علاوہ بہت زیادہ نوافل نماز صدقات اور روز ہے رکھ رہی ہے گر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان درازی وقعن وطعن کیوجہ سے اپنے قربی رہنے والوں کو تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے۔ تو اس کی بیرعبادات اس جسم کی طرح ہوئے جس میں روح نہ ہو اس کے بیمعمولات اس جرم کے مقابلہ میں کہ پڑوی اس سے طرح ہوئے جس میں روح نہ ہو اس کے بیمعمولات اس جرم کے مقابلہ میں کہ پڑوی اس سے بین ونالاں ہیں اوران کی حق تلفی ہورہی ہے عنداللہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے نہ یہ جنت میں داخلہ والو اب کے حصول کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بلکہ اس پڑوی کوزبان سے تکلیف دینے والا جرم اس کی عبادات کے مقابلہ تکینی کی وجہ سے جہنم میں داخلہ کا سبب بن جائے گا۔

#### ايذاءومعاصي سے اجتناب

اس کے مقابلہ وہ خص یا عورت جو فرائض و واجبات اواکرنے کے ساتھ نقلی عبادات کو کم مقدار میں اواکرنے کے ساتھ اپنے پڑوس کے لئے باعث رحمت بن کران کو تکلیف واذیت پنچانے سے پہیز کرتا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت سنادی 'کیونکہ پڑوی کے داحت وسکون کارعایت کرتا دین کے نظر میں فرض و لازم ہے ایک انسان اگر بے شارعبادات کے داحت وسکون کارعایت کرتا وین کے نظر میں فرض و لازم ہے ایک انسان اگر بے شارعبادات اور نوافل میں مشغول رہ کرگناہ و ترک واجبات سے احتر از نہ کرے اس کے اعمال ضائع اور اسے کوئی خاص فاکم ہو پہنچانے کا وسیلہ نہیں بن سکتے 'علماء و محد ثین نے ڈاکٹر و مریض سے تشبیہ دیتے ہیں ہوئے فرمایا ہے کہ طبیب مریض کے مرض کی تشخیص کے بعد دوا سے پہلے پر ہیز پر زور د سے جی میں محتر دوائی کا استعال کر کے پر ہیز کا خیال نہ رکھنے سے دوائی بے اثر ہوکر رہ جاتی ہے۔ ای طرح معاصی سے اجتنا ہے کہ فیراعال حسنہ بھی کچھزیا دہ نتیجہ خیزئیس ہوتے اور جسا یہ کوئے کرنا بھی

منع اور گناہ کے زمرہ میں شامل ہے۔

### ر وی کے بارے میں قرآنی تعلیمات

رب کائنات نے جہاں قرآن میں شرک سے نیخے۔ خالص اپنی عبادت والدین قرابت داروں مسافراورائے زیر قبضہ انسانوں کے ساتھ دس سلوک اوران کے حقوق کی اوائیگی کا تھم دیاوہاں 'و المسجسارِ المسجسٰرِ کی تعین فرمائی قرآن کے ان الفاظیں اشارہ اس طرف ہے کہ خواہ پڑوی بھی بورشتہ دار نہ بوائی طرح ندرشتہ بواور نہ مستقل پڑوی ہو بلکہ سفر کا ساتھی دار بھی ہو یا صرف پڑوی بو بلکہ سفر کا ساتھی میں ہوائی باسٹل ، ہوئل یا مدرسہ کے سکونت گا بول میں رہنے والے بسول رہل گاڑی کے ڈبہ میں یا دیگر سوار یوں ساتھ بیٹے کر مختفروقت کے ہم شین مسلم وغیر مسلم سب کے ساتھ دس معاشرہ کے اسلامی تعلیمات کو مذاخر رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایسے قول وقعل سے اپنے کو بچایا جائے جس میں ساتھی پڑوی کے دی کیا یا جائے جس میں ساتھی پڑوی کے دی کیا یا جائے جس میں ساتھی

## قرب وبعد اور مسائيكي كالشحقاق

اسلام میں سبانسانوں کے پھے نہ پھے تھو ق ہیں لیکن یہ یا در کھیں کہ بھن اہم رشتوں فضائل اور خصوصیات کی وجہ سے بعض لوگوں کے حقوق بھی عام لوگوں کے حقوق کے مقابلہ میں زیادہ ہوتے ہیں جین ہیں۔ جن میں ایک گھر خیار ہے والوں کے ہیں۔ جن میں ایک گھر کے میں مسلمان اور دوسرے میں سکونت کرنے والے غیر مسلم ہیں ظاہر بات ہے مسلمان کواسلام کی وجہ سے رب العالمین نے جس نفسیلت سے نوازا۔ غیر مسلم اس عظمت و کرامت سے محروم ہے کو وہ سے رب العالمین نے جس نفسیلت سے نوازا۔ غیر مسلم اس عظمت و کرامت سے محروم ہے تو مسلمان کے حقوق ہی غیر مسلم کے مقابلہ میں زیادہ ہیں ہمسا یہ کے گھر کے قریب اور دور ہونے سے بھی استحقاق میں کی زیادتی ہو تھی ہے؟ جیسے ام المونین حضرت عائش سے روایت ہے میں کے گھر ہدیہ جس کی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میر رے دو ہمسائے ہیں میں کس کے گھر ہدیہ جسے سکتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کا دروازہ تہبارے گھر سے زیادہ

قریب ہو پہی صورت حال اس صورت میں بھی ہے کہ ایک طرف کسی کا استاذ مرشد اور محن ہو دوسرے طرف رہنے والا ان اوصاف کا حامل نہ ہوتو استاذ نشخ اور محن دوست کے حقوق زیادہ ہیں۔ یہ بات روز روش کی طرح عیاں ہے کہ والدین کہن بھائیوں وغیرہ قرابت داروں کو حقوق کی ادائیگی میں جوثو قیت حاصل ہے دور کے قربت داروں کے حقوق ان سے کم ہیں۔ ریٹروسی کی گواہی

ہوں مال وزراور دنیا سے محبت کی وجہ سے آئ نفسانسی کاعالم ہے ہم بیتک بھول گئے کہ مسلمان کا دوسر مے مسلمان پر کیا حق ہے محن انسانیت صلمی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارہ میں کیا ہیں وہ تو نیکی اور بدی کامعیار زبان خلق کو قرار دے رہے ہیں۔ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابى مسعودٌ قال قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم يارسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لى ان اعلم اذا احسنت او اذا أسات فقال النبى صلى الله عليه وسلم سمعت جيرانك يقولون قداحسنت فقد احسنت واذا سمعتم يقولون قد اسأت فقد أسات رابن ماجه)

"ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک فخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھا ہے کہ ایک کیا جھے اپنے کی نکوکاری و بدکاری کاعلم کیسے حاصل ہوسکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم (اپنے کی کام کے بارے میں) اپنے پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے اچھا کام کیا ہے (توسیحول) کہتم نے اچھا کام کیا ہے اور جبتم پڑوسیوں سے یہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے براکام کیا ہے تو جان لوکہ تمہاراوہ کام براہے۔"

شرط بدکہ پڑوی ایسے ہوں جود بندار سیخ دین بڑل کرنے والے اور نیکی و بدی میں انتہاز کرنے والے اور نیکی و بدی میں انتہاز کرنے والے ہوں تو ایسے نیک پڑوسیوں کا دوسرے پڑوی کو نیکو کا ریا بد کار کہنا گویا آئی طرف سے اس کے حق میں گوائی و متب دیں گے کہاس نے پڑوی کو تکلیف شدی ہو معمولی معمول

### مادی تہذیب اور بردوی سے باعتنائی

آئ تو حالت سے کہ ایک دوسرے سے مصل دومکانوں ہیں رہائش پذیراشخاص سالہا سال ساتھ زندگی گزرائے کے باوجود ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ اور پھراپ اس جہالت پر فخر بھی کیا جارہا ہے۔ کہ دنیاوی مشاغل استے بڑھ گئے کہ پڑوی سے جان پیچان کا بھی موقع نہیں ملتا۔ جبکہ آپ کی بارس چے ہیں پڑوی کے بغیر بھی مسلمان کے دوسر مسلمان پر پچھ مقوق ہیں۔ جواسلامی بھائی چارہ کی حیثیت سے اداکرنی ہیں۔ جیسے مسلمان آگر بھار ہوتو دوسرااس کی بھار پری کرے، راستہ ہیں طبقو سلام کرے، اسے چھینک آئے تو اس کے المحد مداللہ کے جواب ہیں یہ وحمک اللہ کے۔ مرجائے تو جنازہ ہیں شرکت کی جائے تھین ہیں شرکت کرنا جوابینے لئے لیند کرے۔

#### ہاری حالت

جبکہ ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے یہاں تو حقق ق العباد کا تصورا پنے عقائد فاسدہ ہیں سے کہ جفتا ہو سکے دوسر ہے مسلمان کا حق شیر مادر سجھ کرا پنے قبضہ بیں لا یا جائے 'کی کو جائی 'مالی اور دی تی افزیا دو حالم سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور دی تاہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کا خلاصہ بہ ہے کہ (مسلمان کی صفت بہ ہے کہ اس کی ذبان وہا تھ سے کی کو اقدیت نہ پہو نچے ) دین شین میں کی کو ہر لحاظ سے بدگمانی اور اذبیت سے بچانے کے لئے سید الرسل سلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تلقین کی کہ اگر تین افراد کی مجلس میں بیٹھے ہوں ان میں دو کے لئے بیجائز مہیں کہ تیسر سے سے الگ بیدو آپ بس میں سرگوثی و تنہائی میں بات چیت کریں۔ اس سے بھی آپ حضرات اعدازہ کریں کہ اسلام کتی خوبیوں کا حامل فہ جب ہے کیونکہ یہاں بھی تیسر ہے شخص کو شہمات میں مبتلا کر کے اسے رنج میں مبتلا کرنا یہ بھی اس کی حق تنفی ہے اپنے آپ کو مہذب کہلوانے والوں میں کسی ایک قوم کے آپئین و قانون میں بظاہرا سے بچھوٹے اور معمولی امر کی طرف قوجہ دی گئی ہے۔ قطعانہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہتو ہیہ ہے کہ اگر کسی ایسے طرف قوجہ دی گئی ہے۔ قطعانہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہتو ہیہ ہے کہ اگر کسی ایسے طرف قوجہ دی گئی ہے۔ قطعانہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہتو ہیہ ہے کہ اگر کسی ایسے طرف قوجہ دی گئی ہے۔ قطعانہیں ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبار کہتو ہیہ ہے کہ اگر کسی ایسے

مجلس میں شرکت کیلئے آنا ہوتا کہ بعض ساتھی جاگتے اور پھے سوئے رہتے تو اس انداز سے مجلس پر سلام کرتے کہ ندزیادہ بلند آواز سے ہوتا اور ندزیادہ پست۔ غرض بیتھی کہ جوجا گتے ہیں وہ س سکیس اور جوآرام کررہے ہیں بلند آواز سے سلام کرنے سے ان کے آرام میں خلل ندا ئے۔ پڑوسی کے حقوق

علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تفانوی کے خلفاء میں ولی کامل حضرت ڈاکٹر عبدائی صاحب وضوصی مقام حاصل ہے۔ پڑوی کے حقوق کے بارے میں ایک صحابی خضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فقل فرمارہے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ پڑوی کا حق ہے کہ بجاری میں اس کی بجاری کی جائے مرنے کی صورت میں اس کے جنازہ کے ساتھ جائے۔ اگر قرض مانگے تو اسے قرضہ دیا جائے 'اگر نزگا ہے تو اسے کپڑے پہنائے 'اگر اس کوخوشی جائے۔ اگر قرض مانگے تو اسے قرضہ دیا جائے 'اگر نزگا ہے تو اسے کپڑے پہنائے 'اگر اس کوخوشی میسر ہوتو اسے مبار کباد دے۔ مصیبت میں گرفتار ہونے کی موقع پر اس کی خواری کر کے اسے تسلی میسر ہوتو اسے مبار کباد دے۔ مصیبت میں گرفتار ہونے کی موقع پر اس کی خواری کر کا اسے تسلی کی تلقین کرے۔ اگر اپنا گھر تغیر کرنا ہوتو بیر عابیت ہوکہ اس کا مکان پڑوی کے مکان سے باند وبالا شہور حتیٰ کہ ) اپنے جو لیے کے دھو کیں سے بھی اسے اذبیت نددے۔ آپ نے سااسلام کی کیسی نہور حتیٰ کہ ) اپنے جو لیے کے دھو کیں سے بھی اسے اذبیت نددے۔ آپ نے سااسلام کی کیسی میں تفاین کامل کی تلقین نہ بہب ہمیں بار بار دے کیسی تعلیمات ہیں۔ ایک ایشہ حاصل ہوگی۔ بلکہ جس اتفاق کامل کی تلقین نہ بہب ہمیں بار بار دے رہا ہے اس کر دار کا بانا نے سے وہ اتفاق و محبت بھی ضرور حاصل ہوگا۔ اور مسلمانوں کا آپس میں بیر ہونے گوئی۔ بیکھن وعن داور کدورت کا بھی خاتمہ ہوجائے گا۔

وعظ ونصائح کے سلسلے تو جاری رہتے ہیں۔اصل مسکامٹل کا ہے۔دعافر مائیں کہ مالک الک ہم اور آپ کوان بڑمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمادیں۔ آمین

\*\*\*\*

# مختاج ومظلوم کے ساتھ حسن سلوک کرنا

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد:عن عائشة و ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال مازال جبرائيل يوصينى باالجار حتى ظننت النه سيورثه (بخارى ومسلم)

' حضرت عائشة اور حضرت ابن عرائي كريم صلى الله عليه وسلم سدوايت كرتے إلى كه آپ سلى الله عليه وسلم في فرمايا: حضرت جبرائيل مجھ كو بميشه بمسايه كے حق كا خيال ركھنے كا حكم ديا كرتے يہاں تك كه مجھے خيال ہوا كه حضرت جبرائيل عنقريب پروسيوں كوايك دوسرے كا وارث قرار ديں گے۔''

### یر وی کے حقوق رشتہ داروں کی طرح

محترم حاضرین! حقوق العبادییان کرنے کے سلسلہ کوآ کے بڑھاتے ہوئے وض ہے
کہ کی دنوں سے جس حدیث کو سنار ہا ہوں خورو تد بر کرنے سے اعدازہ ہوگا کہ دونوں برٹوی حقوق
کی ادائیگی اور ایک دوسرے کے عافیت و سکون کا اثنا خیال رکھیں کے جیسے کی شخص پر والدین یا
اعزہ وا قارب جواس کے مرنے کے بعد اس کے وارثین کے ذمرہ میں آتے ہیں کے حقوق کی
ادائیگی ضروری ہے جرئیل تا کیداور شلسل سے ہمسا یہ کے حقوق کا بیان فرماتے رہے جس سے

حضور صلی الله علیه وسلم کویی گمان ہونے لگا کیمکن ہے جبرئیل کسی وقت الله تعالی کی طرف سے وقی الاکر حکم فرمادیں گے کہ پڑوی ایک دوسرے کے دارث ہیں۔ جب پڑوی اسلامی تعلیمات برعمل پیرا ہوں جب پڑوی اسلامی تعلیمات برعمل پیرا ہوں

دین اسلام اپنے معنوی اورصوری کھا ظ سے اللہ تعالیٰ کا وہ پہندیدہ دین ہے جواپئے متبعین کو دین و دنیا ہیں فوز وفلاح 'اجتماعی امانت و دیا نت اوعدل وانصاف کی وہ ضانت دیتا ہے جس پر اگر عمل کیا جائے تو پڑوی اپنے پڑوی سے مطمئن ہو کر بھی پینصور نہ کرے گا کہ ہیں تو گھر سے نکل چکا ہوں کیکن پڑوی میرے گھر اور چا در و چار دیواری کے نقدس کو پا مال نہ کر دے۔اسلام کے کامل واکمل ضابطوں پڑمل نہ کرنے کا انجام ہے ہے۔ کہ آج ایک پڑوی دوسرے پڑوی کے ہاتھ کے ضرر سے محفوظ نہیں۔ یہی صور تحال زبان کی ایڈ ارسانی اور گھر پلوعزت و حرمت کی پا مالی کا بھی ہے۔ کامل دانسانی این کی ایڈ ارسانی اور گھر پلوعزت و حرمت کی پا مالی کا بھی ہے۔ کامل دانسانی این کی ایڈ ارسانی اور گھر پلوعزت و حرمت کی پا مالی کا بھی ہے۔ حالانکہ جسن انسانہ نیت سلی اللہ علیہ و کمل جمیں پڑوی کے ہارے میں اس انداز سے تعلیم فر مارہے ہیں۔

مسلمان وہ ہے جس کے شرسے پڑوتی محفوظ ہو سیدالکائنات سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے:

وعن ابن مسعودٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم ان الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب و لا يعطى الدين الامن احب فمن اعطاء الله الدين فقد احبه والذى نفسى بيده لا يسلم عبدحتى يسلم قلبه ولسانه و لا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه (مسند احمد والبهقى)

 لیکن دین کی دولت صرف اس فر دکوعطا فر ما تا ہے جس کووہ اپنا دوست بھتا ہے۔ قسم ہماں نہیں کے اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک کامل موٹن نہیں ہوسکتا۔ جب تک اس کا دل وزبان مسلمان نہ ہواور کوئی بندہ اس وقت تک کامل موٹن نہیں ہوسکتا جب تک اس کا میڑ سے محفوظ نہ ہو۔

#### حدیث کی تشریح

گویاکسی کے مسلمان ومؤمن ہونے کا دلیل و ثبوت بیہ کے کدل اور زبان سے تصدیق واقر ارکرے کہ اللہ تعالی حاکم و ما لک تمام کا نئات کا خالق معبود برحق حاجت روا وحدہ لاشریک ہے محمد رسول اللہ نبی آخر الز مان جن کے بعد کوئی نبی قیامت تک آئے والانہیں اور قرآنی و نبوی تعلیمات کی حقا نبیت کا قائل اوران پڑمل پیرا ہو، ذکر کردہ حدیث میں دل و زبان کے مسلمان ہوئے کا مطلب بیم ہے کہ ظاہر و باطن کا اس عقیدے پر شفق ہونا ہی مسلمانی کی علامت ہے نہ صرف دل کی تقدیق سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوسکتا ہے اور نہ بیک ارکان واعضاء اقر ار پر دلالت کریں اور دل میں تقدیق کی بجائے تکذیب ہوئی تو ان منافقین کا وطیرہ ہے جن کی غرمت ہے تر آئی و اسلامی تعلیمات بحرے پڑے ہیں۔ اس دوغلا بن کی وجہ سے قرآن نے آئیل جن جن کی خرت بن طبقہ وصہ میں داخل ہونے کی وعید سنائی ہے۔

### كثرت مال عندالله محبوبيت كي دليل نهيس

اس صدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ کسی کا دولتمند ہونا اس کا تقاضانہیں کہ وہ خص خواہ خواہ اللہ کے ہاں مجبوبیت کا درجہ حاصل کر چکا ہے بلکہ مال و دولت واقئد ار ہرمر دوزن کو دے سکتا ہے خواہ اسکا دوست ہو یا دیمن بعض انبیاء محابہ واولیاء کو بھی رب کا نئات نے افئد ار اور دولت و بروت سے نواز ا اور تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوجا تا ہے کہ بے شار کفار اور اللہ تعالیٰ کی وصدانیت کے مشکر مثلاً فرعون و قارون وغیرہ بھی افئد ارو دولت کے نشہ میں مست ہوکر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اور قدرت کا ملہ کوچینٹے کرنے کی نایا کے جسارت کے مرتکب ہوئے معلوم ہوا کہ

ہر جگہ صرف مال وزر کا حاصل ہونا اللہ کے قرب وفخر ومباہات کا ذریعے نہیں البتہ جس مال ودولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معرفت دل و جان سے تنگیم کرنا 'اس کے احکامات کی اطاعت اور منکرات سے نہیے وغیرہ کاعلم ہو پھروہ مال بھی اللہ تعالیٰ کے بیشار انعامات میں سے ایک فعت ہے اور اس علم سے مراد صرف الفاظ ومعانی کامفہوم جاننا نہیں بلکہ مرادوہ نور ہے جس کا ذکر رب کا نئات نے اس انداز سے فرمایا۔

# جسے نورعلم کی دولت میسر ہو

وجعلنا له ٔ نوراًيمشي به في الناس.

"اورمقرر کردیا ہم نے اس کے لئے ایک نورجس کولوگوں کے درمیان لئے پھر تاہے' بیلم اور فور جب ایک انسان کومیسر ہوجائے' پھر اگر اس کے پاس سونے اور جا ندی کے ڈھیر جمع ہوں اس کی نظر میں ان کی حیثیت می نہیں ہوتی اور نہ اس کوراہ راست سے گراہ ہوئے کا تصور کیا جا تاہے' بلکہ اگر یہی اللہ کا دیا ہوا سب کچھاس سے ہلاکت یا تاوان وغیرہ کی صورت میں ختم بھی ہوجائے تو بلکہ اگر یہی اللہ کا دیا ہوا سب بھی مشیت ایز دی سجھ کرصا ہروشا کرر ہتا ہے۔

#### بهاراغلط تضور

ہم میں سے کئی سادہ لوح یا مال و دولت کے آرزومند نساق و فجار اور کفرہ و فجرہ کے پاس دولت و مالداری کے اسباب اور ریل پیل د کھ کر بیشکوہ و شکایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان باوجود ایمان وتقوی و عبادات کے نظروفا قد کا شکار ہیں اور بے دین مزے اڑا رہے ہیں مسلمان باوجود ایمان وتقوی و عبادات کے نظروفا قد کا شکار ہیں اور بے آپ مسلمل سنتے چلے شاید بیان کی اللہ تعالی سے قرب کی نشانی ہے 'بی غلط اور باطل تصور ہے۔ آپ مسلمل سنتے چلے آرہے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کے نزد یک دنیا کے مال و متاع کی قدروا ہمیت مجھمر کے پر کے برا بر بھی ہوتی تو کا فرکوا کے قطرہ پانی پینے کو نہ اللہ کا خاد ہاللہ یہی ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان کی نسبت کا فر پر اللہ تعالی نے دنیا فراخ کردی ہے اور اس میں کی مصلحتوں کے علاوہ شاید ایک حکمت ہے تھی ہو جتنا عیش و عشرت دنیا میں زیادہ ہو۔ مرنے کے بعد اس فراخی و دولت کے حیاب و کتاب اور

جواب دى كاسلسلە بھى طويل ہوگا\_

د نیادارون اورد بندارون کی د نیاوآ خرت

حضرت خثیم سے روایت ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں! یااللہ آپ نے کفار ہر مال و دولت کی فراخی فر ماکر دنیا کے مصائب مشکلات سے محفوظ کر دیا ہے۔ رب العالمین فرشتوں سے ان کاعذاب دیکھنے کا عکم فرمائیں گئے عذاب دیکھنے کے بعد آ کراللہ تعالی کے حضور عرض کریں گے یا اللہ ان کے بندوں کو دنیا ہیں آ سائش وآ رام کے جووسائل دیتے ہیں۔ عذا ب کے مقابلہ تو ان کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ۔ فرشتے دوبارہ عرض پیش کرتے ہیں کہ یااللہ! آپ کے نیک بندے زیادہ ترغربت مشقت اور مصائب میں مبتلا رہتے ہیں۔اللہ جل جلالہ فر ما ئیں گے اسے جواجر و ثواب ملنے والا ہے۔اس کا بھی نظارہ کرلو۔ فرشتے اس دنیوی تکلیف وغربت برجو باند درجات لمنے والے ہیں دیکھیں گے واپس آ کرعرض کریں گے اے رب!ان اخروی انعامات اعزاز واکرام کے مقابلہ میں دنیا کی تنکیوں اور مصائب کی تو کوئی حیثیت نہیں۔اگر مال و دولت کاحصول دنیا میں آنے کا طحم نظراو رفلاح ونجات کی نشانی ہوتی تو حضرت ابو ہریرہ کے روایت کے مطابق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے بیدعانہ ما تکتے کہ یا الله! جوفض جھے سے عبت كرتا ہے اسا تنارز ق دے جس سے صرف اس كا گزارہ ہو سكے دوسر ب کے آ گے دست سوال نہ پھیلائے ،اور جوش مجھ سے بغض وعدادت رکھے اسے مال و دولت کی فراوانی اور کٹر ت سے مالا مال فرما۔ ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم مہ دعا فر ماتے یااللہ! میری اس دنیا سے زمصتی غربت کی حالت میں ہو دولتمندی کی حالت میں نہ ہواوریا الله روز قیامت کے تکلیف دوموقع برمیراحشر مساکین کے ساتھ ہو۔انبیاء صحابہ صلحاواولیاء کے حالات زندگی کےمطالعداور سننے سے آپ کوخود بخو دا ندازہ ہوجائے گا کہوہ ذات برتر و بالا احکم الحاكمين اينے محبوب اورمقرب بندے كواس دنيا كے شيب ٹاب اور مال وزر سے دور ركھتا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اعمال ٔ معاملات ٔ معاشرہ وحقوق اللہ وحقوق العباد کے تمام احکام ہم پردواضح کردیے ہیں گران امور پڑل کرنے کی بجائے ہم نے اپنی حالت اس صدتک بگاڑ دی کہ کفار واقوام عالم ہمارے کردار کود کھ کراسلام کونا قابل مگل ند بہت قرار دیے پرمصر ہیں۔ کر دار کی خامی

ایک وقت وہ تھا جب لوگ مسلمانوں کے معاشرہ ومعاملات کو دیکھ کر دیوانہ واراس وین حقہ بیں داخل ہوت آئ ہاری حالت اور مسلمان کامسلمان کے ساتھ بدترین سلوک دیکھ کر لوگ اسلام سے بدخن ہور ہے ہیں ہمارے اس ایک پڑوی کے ساتھ معاملہ کو دیکھ کرا ندازہ کریں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ گئ ایسے حضرات جواپنے آپ کوشیقی مسلم اور جنت کے حقدار ہوئے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ گئ ایسے حضرات ہوا پنے آپ کوشیقی مسلم اور جنت کے حقدار ہوئے کے دعو بدار ہوئے دی میں میں جونے کے دعو بدار ہوئے حقد اس کے طعام صبح وشام ان کی حویلیوں ہیں بہتے ہیں۔ ان کے کو ساور جانورل کے لئے بھی فیتی خوراک اور ملازموں کا انتظام ہے جبکہ پڑوی میں رہنے والے اوران کے بیچ بھوک وافلاس سے بلک بلک کرآ ہو ایکا کرتے ہوئے بھوکے سوچا سے ہیں۔

### مسلمان بھائی کی حاجت پوراکرنے کا اجروثواب

کیااس امیر و کبیر نے کبھی بیسو چا کہ میر حقریب رہنے والے غریب کی زندگی کیسی گر در بی ہے دووقت کا کھانا تو دور کی بات ہے گئ دن ایک وقت بھی نان جو کا کلوا اس کے معصوم بچوں کو میسر ہے یا نہیں 'جبکہ ہمارادین اور ہمارا پیغیر ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی حاجت وضرروت کو پورا کیا تو اسے جج وعمرہ کے ثواب کے برابراجر ملے گا ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں:

### مظلوم کی دادرسی

وعن انسُّ قال قال رسول الله من اعان ملهوفاكتب الله له ثلثاً وسبعين مغفرة واحدة فيها صلاح امره كله وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة (رواه البيهقي) ''حضرت انس خضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: جو خص مظلوم کی دادری کرتا ہے تو الله تعالی اس کے لئے تہم بخششیں لکھ دیتا ہے ان میں سے ایک بخشش تو وہ ہے جواس کے تمام امور کی اصلاح کی ضامن بن جاتی ہے باقی بہم بخشیں قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی۔''

کیا بی شفقت و محبت و جدر دی سے بھر پور مذہب ہے کہ کسی پریشان حال انسان کی مدد پراستے زیادہ اجروثواب سے نوازا جاتا ہے جس میں صرف ایک انعام لیحیٰ مغفرت کی برکت سے مالک اس تعاون کرنے والے کے تمام دنیوی اخروی مشکلات مراحل کے صلاح و فلاح کیلئے کافی کردیتے ہیں اور ۲۷ انعامات کے بدلے روز قیامت کے ظیم درجات ملئے کی بشارت فرمادی گئی۔

### مال يراترانا

یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے گئی اقوام و افراد پر اپنے انعتوں کی فراوائی اس لئے فرمائی ہے کہ مصیبت زدہ اور معاشرہ کے ستاتے ہوئے لوگ ان کے سامنے حوائے پیش کر کے بیاصحاب ٹروت لوگ ان کی بیجینی کو دور کردیں اور جو پریشان حال اور شکدست پر آسانیاں لانے کا ذریعہ بے 'قیامت کے طویل دن کی پریشانی اور تختی دنیا کے مصائب سے کئی ہزار گنازیادہ ہے' اس احسان کے صلہ میں مالک کا نئات اس محسن پر قیامت کے دوزر تم و کرم فرما کر اس کے دونوں قدم فابت رکھے گا جبکہ اس اندو ہناک موقع پر بڑے بڑے انسانوں کے قدم ڈ گمگا جا کیو جو بھے کھراس عبادت سے پہلو تھی کریں اپنے بندوں پر مشفق و مہر بان ذات و وقت جو لیان ذات کو یو جو بھی کھراس عبادت سے پہلو تھی کریں اپنے بندوں پر مشفق و مہر بان ذات کو یو جو بھی کھراس عبادت سے پہلو تھی کریں اپنے بندوں پر مشفق و مہر بان ذات کو یو جو بی کھراس عبادت سے پہلو تھی کریں اپنے بندوں پر مشفق و مہر بان ذات

#### مال و دولت كي وسعت و ملاكت

مال ودولت کے وق و زوال کا بیمشاہدہ آپ حضرات جو چاکیس پچاس سال کے عمر کو کئی چکے بین شب وروز کررہے بیل کہ بیشار سرمابیدارا لیے بھی گزرے جن کواپنے اموال و اطاقوں کا گذنا بھی مشکل ہوتا کارخائے طازم ،سوئے چائدی محلات بینک بیلنس وغیرہ بیشار کم فریادی مجبور مظلوم اور حاجتمند کی تعاون کا ان کے ہاں تصور بھی نہ تھا سالوں مہینوں بلکہ دنوں میں مندم تقیق نے ان سے سب پچھوالیس لے کرکوڑی کوڑی کے جتاج در بدر شوکریں کھانے کے بین مندم تقیق نے ان سے سب پچھوالیس لے کرکوڑی کوڑی کے جتاج در بدر شوکریں کھانے کے بعد دوووقت کا کھانا بھی میسر نہیں معلوم ہوا پڑوی مجتاج و مظلوم کے ساتھ احسان وحسن سلوک کرنا گئات سے زیادہ اپنے ساتھ دینوی واخروی بھلائی کرنی ہے دنیا کے بارہ بیل تو بیس نے عرض کردیا کہ اللہ تعالی اس پر انعامات و اعز از ات دنیا ہیں بھی بڑھادیں گے اور آخر ت کے بارے ہیل کہ کہ اللہ تعالی اس پر انعامات و اعز از ات دنیا ہیل بھی بڑھادیں گے اور آخر ت کے بارے ہیل کہ کہ خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی ہیل مصروف ہے اس معروفیت کے دوران اس کے چلنے پھرنے کے جر ہر قدم پر اللہ تعالی اسے ستر ستر تیکیاں دے گاور ستر ستر گنا و معاف فرمائے گا۔

## برِدوی سے جھکڑ اوا یذاء

بہر حال مسلمان اور انسانیت کے ناطے پڑوی کے حقوق کے ضمن میں عام انسانی برادری کے ساتھ رحم ورواداری کا ذکر ہوا جتاج لوگوں کی حاجت روائی کرنے والوں سے خالق وظلوق دونوں راضی ہوکر دنیوی واخروی فوز وفلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے انسان کا رہن ہن کے سلسلہ میں اپنے پڑوسیوں کیساتھ مستقل رابطہ پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین حقہ نے اس تعلق و رشتہ کو بڑی اہمیت دے کراس بارے میں تفصیلی اور بار بار ہدایات دیے۔ پڑوی کو تکلیف پہو نیجائے کے سلسلہ میں شدید ندمت فراتے ہوئے رحمۃ للعالمین نے یہاں تک فرمایا:

من اذى جاره فقد آذانى ومن آذانى فقد اذى الله ومن حارب جاره فقد حاربنى ومن حاربنى فقد حارب الله عزوجل (الترغيب)

"دخنور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے بھسا بیکو تکلیف دی اس نے جھے تکلیف پہنچائی اور جس نے جھے تکلیف پہنچائی اور جس نے جھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے اپنے پڑوی سے لڑائی کی اس نے جھے سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی ۔ "
نے جھے سے لڑائی کی کی اور جس نے جھے سے لڑائی کی اس نے خدا سے لڑائی کی ۔ "

#### كمال ايمان كے تقاضے

ایمان کے کمال کا نقاضا ہے ہے کہ مسلمان اپنے پڑوی ہیں رہنے والے سے عفت و پاکدائنی اور حسن سلوک کا مظاہرہ کر کے رجمت وشفقت کا دائرہ پورے عالم انسانیت تک پھیلا دے مرف اسی ذکر کردہ حدیث سے آپ بیر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پڑوی کے اذبیت دینے کو حضور صلی الله علیہ وسلم نے اپنے آپ اور الله تعالی کواذبیت دینے کے مرادف قرار دیا گویا ہمسا ہی تعظیم و تو قیر الله تعالی ورسول کی عظمت و ہڑھائی کا اعتراف ہے ہم میں ہرفر داگر دوسر فرد کے حالات کی رعابیت اس کے طور طریقوں کی پاسداری اس کے ساتھ شفقت و محبت کا معالمہ کرنا شروع کردی تو بہی شخصی وانفرادی رابطہ و تعلق ایک دوسر کو جوڑ نے کا ذریعے بن کرتم امسلمان ایک مضبوط و مشخکم حیثیت اور طاقت بن کر انجر سکتی ہے گرشرط بید کہ اس کی ابتدا اپنے پڑوی سے شروع کرکے ہرمسلمان اپنے اپنے پڑوی کی رعابیت و حفاظت اور مصیبت کے ازالہ کو اپنا فرش مشروع کرکے ہرمسلمان اپنے اپنے پڑوی کی رعابیت و حفاظت اور مصیبت کے ازالہ کو اپنا فرش مشروع کرکے ہرمسلمان اپنے اپنے پڑوی کی رعابیت و حفاظت اور مصیبت کے ازالہ کو اپنا فرش مشروع کرکے ہرمسلمان اپنے اپنے و کو تا کہ و بہود اور حقوق و فرائض کا ایسا جامع نظام دنیا کو دیا جس پڑھل کرنے سے حت میں وقال مزن و فوق اور آزادی و پابندی کی تلقین کرتے ہیں جس سے افراد کے افعال و تسکین اس و قال مزن و فوق اور آزادی و پابندی کی تلقین کرتے ہیں جس سے عمدہ فائر ان بیدا ہو تھیں معاشر و تا کا ان سے بڑھ کراور کو تی سے بیایا جائے۔

عمدہ فائدان پیدا ہو تے ہیں معاشر تی اعتبار سے ایک فرد کاحق اس سے بڑھ کراور کو تیس کیا جائے۔

جس شخص سے پر وی محفوظ نہیں

سركاردوعالم سلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

وعن انسش قال قال رسول الله والله لايؤمن والله لايؤمن والله لايؤمن قيل

يار صول الله من، قال الذي لا يأمن جاره بوائقه (رواه مسلم و بخارى)

'' حضرت ابو ہریر ہ سے دواہت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خداکی قتم ہے وہ مخض کامل مسلمان نہیں ہوسکتا۔خداکی قتم وہ فض کامل مسلمان نہیں ہوسکتا۔خداکی قتم وہ فض کامل مسلمان نہیں ہوسکتا (آپ نے جب مسلسل نین باریدالفاظ ذکر فر مائے) صحابہ نے بوچھایا رسول اللہ وہ فض کون ہے جس کا ایمان کامل نہیں؟ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ فض جس کے پڑوی اس کے برائیوں اور اذبیت سے محفوظ نہ ہوں۔''

ایک اورفر مان نبوی صلی الله علیه وسلم ہے:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المومن الذي يشبع وجاره جائع (رواه الطبراني)

دد حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمات بین که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: وہ فض کامل مومن نہیں ہوسکتا جوخودتو پیٹ بھر کر کھائے اوراس کا پڑوی بھوکارہے''

ذکرکردہ دونوں احادیث انتہائی اہم اورخصوصی غور وفکر کی حامل ہیں جن سے ٹابت ہور ہاہے کہ سلمان کی بیشان ہی نہیں ہے کہ خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میس رہنے والا پڑوی اور اس کے بچے بھوک کے تکلیف دہ لحات سے دوجیار ہوں۔

آج ہم مسلمان اسلام کے ان اہم احکامات کو معمولی ہجھ کر ان پڑمل کرنے سے بالکل عافل ہیں ان حقق ق و فرائض کے عدم ادائیگی سے خفلت کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان اس کی سزادنیا میں آپ کے اختلافات غربت و فقر کی صورت میں بھگت رہے ہیں اور آخرت میں بھی ان وعیدوں اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

حقوق کے سلسلہ میں ایک اہم سلسلہ اولا دیروالدین کا اوروالدین پر اولا دیے حقوق کا ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اگلی بار ہوگا۔

رب كائنات بميں الله تعالى ورسول صلى الله عليه وسلم اور بندوں كے حقوق كى ادائيكى كى تو فيق نصيب فرماويں - آمين

# اسلام ميس والدين كامقام اورحقوق

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد : فاعوذباالله من الشيطُن الرحيم ووصينا الانسان بوالويه حسنا وان جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما الى مرجعكم فأنبتكم بما كنتم تعملون (سورة عنكبوت)

''اورہ م نے انسان کوتا کید کی کہ مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر واور اگر وہ تم کو ججور کریں کہ میر ہے ساتھ کی کوشر کی تخبر او جس کا تم کو علم نہ ہوتو تم ان کا کہا نہ مانو۔ (ایک وقت) تم سب کو میر ہے باس والپس لوٹ کر آ نا ہے اور تم سب کو تہمارے اعمال سے آ گاہ کروں گا۔''
وعن ابسی بحر ق قال قال رسول الله صلی الله علیه و صلم کل الذنوب یغفر الله منها ماشاء الله الا عقوق الو الدین فانه یعجل به فی الحیوة قبل الممات. (البیه قی)
د حضرت الو بکر ضور اکرم صلی الله علیه و سلم کی الحدوث تیں کہ آپ صلی الله علیه و سلم کی نافر مانی کہ آپ می اللہ تعالی مال نے فرمایا: کہ (شرک کے علاوہ) اللہ تعالی چاہے تو تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے مگر اللہ تعالی مال باپ کی نافر مانی کرنے والے کواس ( باپ کی نافر مانی کے گناہ کوئیس بخش بلکہ رب العزب ماں باپ کی نافر مانی کرنے والے کواس ( جرم ) کی مزاز عراقی تی میں دینا شروع کر دیتا ہے۔''

### والدين كے حقوق كى فوقيت

محترم حاضرین! اسلام میں جہاں رب کا نئات کی وحدانیت کے عقیدہ 'ایمانیات' اطاعت ربانی اوراطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑمل کرنے کا بار بارزور دیا جارہا ہے اس کے فورا بعد والدین کے حقوق و واجبات کو بیان کیا جارہا ہے ۔قرآن و حدیث محابہ '' اولیاء و صلحا کے زرین اقوال و آیات ان دونوں کیسا تھ حسن سلوک کے تلقین کرنے سے جرے پڑے ہیں۔ وجہ بید کہ جاراحقیقی خالق و مالک اور مربی تو رب العزت ہے مرمخلوقات میں ان دونوں کو انسانی تخلیق میں فام ہی واساب کے درجہ میں جونو قیت حاصل ہے و مخلوقات میں اور کی کو حاصل نہیں۔

### خاندانی نظام میں والدین کی اہمیت

خاندانی نظام کی اہمیت اور عظمت و شرافت کی عمارت کا جو بہترین او رعظیم الشان فرھانچ السان معاشرہ میں قائم ہوہ انہی دونوں کے طفیل قائم ودائم اور علت مادی کی صد تک انہی کی مربون منت ہے۔ بھر للد آپ سب تعلیم یا فتہ اور آگاہ ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں اس مقدس رشتہ کو پامال کر کے اس کی عزت وحرمت کو تار تارکیا گیاوہ معاشرہ صرف زبانی و کلامی صد تک تو اپنے آپ کو مہذب سوسائی کہلا سکتی ہے مگر در حقیت ان کا رہن مہن چو پایوں اور علم وشعور سے عاری قوموں سے بھی بدر ہے۔

### مغرب میں والدین کے حقوق کی پامالی

عالم كفركا موجودہ بھيا تک معاشرہ تقوق كى ادائيگى كا جھنڈ اہاتھ بيس لے كرمسلم دنيا اور اسلام كوتقوق و فرائض كى عدم ادائيگى ك ذمه دار قر اردے كرائي تہذيب يا فقہ ہونے كے بلند و بالا فرضى اور جھوٹ برمنى و عوت قر دور و شور سے كررہے ہيں جبكہ فقیق صور تحال ان كى بيہ ہے كہ ان ميں سے ہرا كيك كى پيدائش كے جو ظاہرى اسباب و على يعنى والدين (ان كا بھى اگر فعين ہوسكے) كو ضعيفى برحانے كى پيدائش كے جو ظاہرى اسباب و كل يعنى والدين (ان كا بھى اگر فعين ہوسكے) كو ضعيفى برحانے بيارى اور فقروفاقہ ميں تن تنها چھوڑ كران سے فرار كاراستہ اختيار كر ليتے ہيں۔ اس

مقدس ترین رشتہ کے ساتھ اسکے نارواسلوک سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان نام نہا دھتو ق کے علمبر دارول کے منشور اور معاشرہ بیں والدین کے حقوق کا تصور بھی نہیں۔ اسپاب کے درجہ بیں وہ دوہتیاں جن کی شرکت سے بیعدم سے وجود میں آئے ، ایک ہی ملک علاقہ بیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ' بین کی شرکت سے بیعدا ہوکر اس عالم تکوین میں آنے والے بی آرام و آسائش اور عیاشی میں انہیں کے نطقہ سے بیدا ہوکر اس عالم تکوین میں آنے والے بی آرام و آسائش اور عیاشی میں منہمک ہوکر اپنے ماں باپ کو اسلامی فلیٹ میں چھوڑ کر اپنے لئے دوسرا ٹھکانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ کوئکہ بیلوگ اپنے مادر پدر آزادی میں والدین کے وجود کوئل سجھ کر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کو اینا اولین فریض سجھتے ہیں۔

## ایک ر ہائش گاہ سے گلی سڑی دولاشیں

ابھی چندون پہلے آپ حضرات نے بھی اخبارات ش ایک خبر پڑھی ہوگی کہ یورپ

کاپٹے آپ کوتمام دنیا ش سب سے بڑے مہذب ترین ملک کہلوانے والے، ملک کے سب

سے بڑے شہر کے ایک علاقے میں رہنے والوں کو ایک رہائش گاہ سے مسلسل بڈیو محسوں ہونے

گی۔ پولیس کی اطلاع پر جب ندکورہ اقامت گاہ کے درواز بے وڑے گئے آوایک کم ہم میں محرود پائی گئیں۔ بیا ندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ جوڑ بے کی الشیں گل مڑ کر بدترین شدہ شکل میں موجود پائی گئیں۔ بیا ندازہ کرنا بھی مشکل تھا کہ بھوک و افلاس اور بیاری وضعف کی وجہ سے ان کی موت کب وقوع پذیر ہوئی۔ بیا انسان اور انسانیت کے احترام کے نام ونہاد پر چار کرنے والوں کے تصویر کا صرف ایک رخ وایک مثال بعلور نمونہ عض کردی۔ ورنہ بینکار و نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ایسے بدحال ماں باپ کے موجود بیں کہ بے ہی اور لا چاری میں جتلا بیلوگ گمنا می اور بدحالی میں اس دنیا کوخیر آباد کہ کراپٹی آخری میں میں کہ بے ہی اور اور عورت کے نطفہ سے پیدا ہونے والے میں کہ بے ہی اور لا چاری میں جتال بیلوگ گمنا می داور مورت کے نطفہ سے پیدا ہونے والے صرف نام بی کے بچا ہے ان دونوں مجازی پیدا کرنے والوں کی زعمی کی اور جو سے ساس میں میں کے بچا ہے ان دونوں مجازی پیدا کرنے والوں کی زعمی کی اور عربی میں مرف نام بی کے بیاں کہ ان کی ایم خوا ہش یہ ہوتی ہے کہ کب اس دنیا سے فارغ ہوں گے کہ ان کہ کہ ما اللہ شدہ مکان کال و دولت ان کول کر ان کی عیش و عرب کی زعمی گھی مرح پیدا ضافہ ہوئی کہ کہ اس دنیا سے فارغ میں مزید اضافہ ہوئی کہ اس دنیا سے فارغ میں مزید اضافہ ہوئی کہ اس ان کی مرح کہ کی زعمی گھی میں مزید اضافہ ہوئی کہ کہ اس دنیا مدال میں ان کی ایم فول کی اور کی اضافہ ہوئی میں مزید اسے کہ کی اس کر ایم اضافہ ہوئی کہ کہ اس دیا کو کی دیم کی دیم کی میں مزید اس کی دیم کی دیم کی دیم کی میں مرح بیدا ضافہ ہوئی کہ کیا کہ کی مراد کی کی دیم کی دیم کی میں مزید کی میں مزید اس کی دیم کی میں میں کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی میں کی دیم کی دیم کی میں کی دیم کی کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دو کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی دیم کی

کیونکدا علی ہاں تو عالم برزخ کے فلاح ونجات اور آخرت کے اجروثو اب کا تصور نہیں ہی چھٹل سے اور کرنا ہے اس دنیا میں کرنے کے آرز ومند ہوتے ہیں۔

### مغرب میں لا وارثوں کے ٹھکانے

آئی جس تہذیب تدن اور ترقی یا فتہ مما لک کے صرف زبانی کلامی حسن اخلاق کے گراہ جی کیا جا تا ہے کہان مما لک جی گوڑھوں اور کمائی کے نا قابل ہونے والوں کے لئے اولڈا تی ہاشل یا اس قتم کے اور ناموں کے مکانات مختص کئے گئے ہیں جن کو ہماری اصطلاح ہیں مسافر خانہ یا لاوار توں کا ٹھکانہ کہنا ہی مکانات مختص کئے گئے ہیں جن کو ہماری اصطلاح ہیں مسافر خانہ یا لاوار توں کا ٹھکانہ کہنا ہی مناسب ہے۔ اولا داپنے ان معمر ماں باپ کو اپنے غیر اخلاقی اور جنگلی تہذیب کی راہوں ہیں مکاوٹ بچھ کرخودی دیچہ ہمال اور خدمت کے لئے تیاج گھروں کے ہر دکر دیتے ہیں۔ جہاں یہ بیچارے ماں باپ زندگی کے آخری لیے سسک سسک کرگز ارنے پر مجبور ہوکرا پنے اولا دکی شکلیں تک دیکھنے کیلئے ترسے ہیں۔ گئی کے چند والدین ایے بھی ہوتے ہیں کہ ایک وہن ہیں بروزم ہو کے افرا جہاں اور خدر آ کر یا بذریعہ ڈاک و بینک ان اداروں کو ایک لاڈ لے بچادا کردیتے ہیں۔ ورنہ زیادہ تر بھی عمر رسیدہ افرادان مختاج گھروں ہیں خیراتی یا فلاحی اداروں کے بقید معیاد کو یورا کرنا اپنا مقدر سجھتے ہیں۔

### و یک اینڈیا قومی تہوار پر والدین کی ملاقات

و یک اینڈ لینی ہفتہ اتوار یا چھٹیوں اور تہوار کے موقع پر خوش قسمتی ہے آگر چند بچوں کو موقع پر خوش قسمتی ہے آگر چند بچوں کو موقع مل سکے تو پھولوں کا گلدستہ ہاتھ ہیں لے کراپنا اس سندوں کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لئے ان جیل نما مکانات میں ملاقات کیلئے اپنی آمد کو اپنا بہت بڑا کا رنامہ بچھتے ہیں۔ آگر چہ ایسے لوگ آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ اکثر سپر دکنندگان اولا دکو اپنے ان مجازی خالقوں کی دنیا سے دخصت ہونے کے گئی سال گزرنے کے بعد بھی اطلاع نہیں ہوتی جیسے کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بوری ومغربی تہذیب کے زیراثر معاشرہ میں ان رشتوں کی کوئی عظمت وتقدس ہی نہیں ، نہ

عبادات کاتصور کیمر نے والے پر جناز دیا آخری رسومات کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ اولڈ ہوم یاعقوبت خانوں کی زندگی

ان عقوبت خانوں میں رہنے والوں کے چروں پڑم وافسر دگی کے آٹارد کھے کرعقل سلیم اور شفقت پدری کا حساس وادراک کرنے والوں کوان کی حالت زار پر بے پناہ افسوس ہوتا ہے۔ .

سترساله بجابك نرس كى تربيت ميس

دوسال قبل بعض دوستوں کے اصرار پر ان کیماتھ پورٹی پوئین کے ممالک کے چندممالک جائے کا اتفاق ہوا۔ فرائس بھی گئے۔ اقامت پیرس شرری ۔ ہمارے میز بان محترم دوست وہ ہویان جناب حاتی جا برحسن کے ایک دوست جن کا تعلق کشمیر کے علاقے سے تھا'ک دوست ہو ہویان جناب حاتی جا برحسن کے ایک دوست جن کا تعلق کشمیر کے علاقے سے تھا'ک کے میز بان نے شیر کے قریب ایک چوٹی نما پہاڑی پر چڑھ کراو پر سے شیر اورگردونوا کے مناظر دیکھنے کی پیشکش کی گاڑیوں میں پیٹھ کر سر بروشاداب بلندوبالا پہاڑ پر پیٹی کرشیر کا نظارہ کررہے تھے کہ اس دوران ایک غیر کئی اس جوسواریوں سے بھری تھی او پر آ کر ہمارے قریب رک گئی۔ اس کا دروازہ کھنے پر اس سے سر سال سے او پر کے معمرا فراد ہاتھوں میں الٹھی لے کر اس کے سہارے اس کے دروازہ کھنے پر اس سے سر سال سے او پر کے معمرا فراد ہاتھوں میں الٹھی لے کر اس کے سہارے اس نے گئی ہوایت اس کے گئی ہوایت کی ہوایت اور دوسر سے میں ایک کی ہوایت اور دوسر سے میں ایک ایک براتھ ہیں ہوا کو کی ہوایت اور دوسر سے میں ایک ایک براتھ اس کر نے کیلئے فرانس کے کی قربی میں اس کی گئی ہوائی ہوا کو کی برا کے گئی ہوا ہوں اور گھنی کی ہوا ہوا کو کی برائے کی ہوائی ہوا کہ ہی مناظر دیکھنے کی ہوائی ہوا کہ کی تارہ ہوا کو کی برائی کی طرف متوجہ ہوئے ۔ ایسا لگ رہا تھا جیسا اکو کی برا

### بورب کے خاندانی نظام کی تباہی

محترم جابر حسن کا ان کے ختظم سے بو چھنے پر معلوم ہوا کہ بیہ ہے چارے ترتی کے دلدادہ اور جدید تہذیب و تمدن کے علمبر دار اولا د کے والدین ہیں جن کے بچوں نے ان کواپ پاس رکھنے سے معذرت کر کے ان کوفرانس کے قریبی ملک کے فتلف اولڈ ان کا سنٹروں ہیں اپ ہاتھوں سے والہ کردیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے حوالہ سے والدین کی اس عمر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپ جگر گوشے لیے لیے ان کو آرام و سکون پہنچا نے کیلئے دن رات ایک کردیں۔ گریبال ان کی حالت بیتی کہ ان عمر رسیدہ افراد کے چہروں پر افردگی غم ، اپنے اولاد سے ناراضگی اور مالوی کے مالت بیتی کہ ان عمر سیدہ افراد کے چہروں پر افردگی خم ، اپنے اولا دسے ناراضگی اور مالوی کے افراو خو جور پر نمایاں شے اور اس وقتی سیر و تفریخ و سین مناظر دیکھنے سے بھی ان کے اعمرونی اضطراب و کرب میں کہ چیسے کی کوز ہر دی ال کر چلنے پھر نے پر مجبور کیا جار ہا ہے۔ ہم سارے ساتھی تھا ، چلنا پھر نا بھی ایسا کہ چیسے کی کوز ہر دی ال کر رسید کی خور کیا جار ہا ہے۔ ہم سارے ساتھی اور پ کے خاعم انی نظام کی تباتی ، گھریلوز ندگی اور معاشرتی پر بادی ، خصوصاً پوڑ سے والدین کے یورپ کے خاعم انی نظام کی تباتی ، گھریلوز ندگی اور معاشرتی پر بادی ، خصوصاً پوڑ سے والدین کے انہائی بے چارگی اور کہ عبری کی خامت اور اطاعت کو جو دین فطرت اور انسا نیت کا نہ جب ہونے کی وجہ سے تلوق میں والدین کی خدمت اور اطاعت کو جو فیت اور بڑھا ہے بیش خدمت اور اطاعت کو جو

### اولذ ہوم کا اسیر

صوبہ سرحد بی کے ایک گاؤں کے ایک صاحب جو ہمارے شناسا تھے۔ یورپ کی فاہری حسن و جمال و مال کی فراوانی سے متاثر ہوکر موجودہ دور کے ترقی یا فتہ ملک ہیں شہریت حاصل کرلی بھی بھمارا پنے ملک پاکستان آنے پر ملاقات کیلئے اکوڑہ فٹک آجاتے کے ملئے پرسکونت پذیر ملک کے تہذیب و تدن 'لوگوں کا آپس ہیں میل جول حسن اخلاق و مروت کے قصائد بیان کرتے تھکتے نہ تھے جانے سے کچھ عرصہ پہلے ایک شادی یہاں رشتہ داروں کے ہاں سے کی تھی۔ مادر پدر آزادی کے دفریب فضاء میں رہ کرئی شادیاں رجانا شروع کردی۔دوجارسال ایک ہوی

کے ساتھ گزارے دو بچ پیدا ہونے کے بعد طلاق دے کری پوی گھر لے آتا۔ بیسلسلہ جوائی میں جاری دکھا۔ پیدا ہونے والے بچ بلوغ سے پہلے بی آزادی کی دلدل میں پھٹس کر مال باپ کوالوداع کہ جاتے۔ ایک طویل عرصداس کا رابطہ ہمارے ساتھ منقطع رہا تربیا چارسال آئل عشاء کے بعد اس کا فون آیا۔ مدت کائی گزری تھی اس لئے شناسائی ناممکن تھی تعارف کرنے پرمعلوم ہوا کہ بیو وہی ہمارے صوبہ سرحد کے صاحب ہیں 'جو جوائی کا بہترین عرصہ آزاد فضاؤں میں گزرانے کے بعد اب بڑھا ہے کی دہلیز پر واغل ہو چکا ہے۔ فون بی پراپ ساتھ ہونے والے سلوک اور کمائی سے معذوری والے زمانے کے کھٹن مراحل کی لمجی چوڑی واستان شروع کردی ، کہ گئی بچوں کے باوجود میں 'اولڈ ہاؤس' کا اسیر ہوں۔ بچوں نے خود میری پرورش سے معذوری کا اظہار کرکے اولڈ ہاؤس' کا اسیر ہوں۔ بچوں نے خود میری پرورش سے معذوری کا اظہار کرکے اولڈ ہاؤس' کا اسیر ہوں۔ بچوں نے خود میری پرورش سے معذوری کا اظہار کرکے اولڈ ہاؤس' کا میں ہوں۔ بچوں نے خود میری پرورش سے معذوری ہوں ایک غیر سے ساف کی جو بی میں میارے کے بغیر چلنے پھرنے سے معذوری ہوں ایک غیر مسلم مزس خدمت پر مامور ہے وہی مزس ویل چیئر پر شسل خانے میں معذوری ہوں ایک بھر اسے دہلانے دہلانے دہلانے کے فراکش سرانج میں دیتی ہو۔ کی میارے کے بی میاں معاشرے سے دشتہ ہونے کے بی میاں معاشرے سے دشتہ ہونے کے بی طاحت بھول اس کے بیم حداس کیلئے انتہائی بے می قول اس کے بیم حداس کیلئے انتہائی بے می قول اس کے بیم حداس کیلئے انتہائی بے می قول اس کے بیم حداس کیلئے انتہائی بے می قول اس کے بیم حداس کیلئے انتہائی بور تی اور اذبت کا ہوتا ہے برحالے کا بیم حداس کیا ہوتا ہوتا ہے برحالے کا بیم حداس کیا ہوتا ہوتا ہے برحالے کا بیم حداس کے انتہائی بور تی معذوری کا توان می تربی کا توان می کا توان کی کا توان می کا توان کی کو بوران کی کا توان کی کا توان کی کو دیں میں کا توان کی کو تھر کی کو توان کی کو توان کی کو توان کی کور کی کا توان کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کا توان کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی

مدردے کی رسم

گروہاں تو بیوی بچوں پر رنگ ہی غیر اسلامی غالب آ کراپے فد ہجی روایات اور مال
باپ کے حقوق کو فرسودہ و نا قابل عمل تصور کر کے اس عظیم کار خیر لیمنی والدین کی خدمت کوتشیج
اوقات سے تعبیر کرتے تھے۔ ہرسال کا میک خاص مہینے کے مقرر کردہ دن غالباً مئی کے دوسر بے
اتو ارکو ' در ڈے '' کے موقع اور کر مس کے تبوار پر بیٹے یا بٹی کو مال یا باپ کی شکل دیکھنی نصیب
ہوتی ہے۔

### نماز جنازه اوراولا دکے ہاتھوں تدفین

اور یہ بھی کہا کہ اس سال کے ایک دن بھی اولا دکی زیارت سے محروم ہوں یاس اور ناامیدی کے بھر پور لیجے بیس کہنے لگا' مولا نا میرے لئے دعا کریں کہ جھے موت آ کرشد ید کرب اور دبنی صدموں کی حالت سے نجات مل سکے فون پر گفتگو کے سال ڈیڑھ سال بعد فہ کورہ صاحب کے پاکتان بیس آ بائی گاؤں سے گزرنا پڑا۔ یاد آ کرایک دوست سے اس کے بارہ بیس صاحب کے پاکتان بیس آ بائی گاؤں سے گزرنا پڑا۔ یاد آ کرایک دوست سے اس کے بارہ بیس صاحب کے پاکتان میں آ بائی گاؤں سے گزرنا پڑا۔ یاد آ کرایک دوست سے اس کے بارہ بیس معلوم نہیں کے اس کے جگر کے نکڑے دی بچاور بچیاں اس کے نفن و دفن کی رسوم بیس بھی شریک سے معلوم نہیں کے اس کے جگر کے نکڑے دیجے اور بچیاں اس کے نفن و دفن کی رسوم بیس بھی شریک سے معلوم نہیں کے ہاتھوں اس کی تدفین کامر حلہ طے ہوا۔

# اسلام کے خاندانی نظام کی برکتیں

یدو تین واقعات اس بظاہر خوشما معاشر ہے خاندانی نظام اور گھریلو زعرگی کے ہیں جوعقو تی کی اوا گیگی کی چیم ہون بن کر مسلمانوں کو مور دالزام گھرائے اور اسلام کونا قابل عمل دین ہو جوعقو تی کی اوا گیگی کی چیم ہون بن کہ آپ خود اسلام میں والدین کو جوعظمت اجمیت اور عزت و احرار دینے پر مصر ہیں ، سنا دیں ، تا کہ آپ خود اسلام میں والدین کو جوعظمت اجمیت اور عزت و احرار ماصل ہے دنیا کے دیگر فداہب انسانی معاشروں اور تہذیبوں میں اس کی مثال نہیں ملتی کے درمیان مواز نہ کرسیس قرآن جید میں جگہ جگہ تو حید کا عقیدہ ایمانیات اللہ تعالی ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذکر کے ساتھ بی جس موضوع کو اجمیت کے ساتھ بیان کیا گیا وہ والدین کے حقوق ہیں ۔ کیونکہ خاندانی نظام کی اہم عمارت ماں باپ پر قائم ہے اگر وہ عمارت اسلامی تعلیمات و ہدایات کے مطابق ہے تو خاندان وتمام کنہ بھی صحیح سمت رواں دواں ہوکر دنیا میں ہوں تو خاندان وتمام کنہ بھی صحیح سمت رواں دواں ہوکر دنیا میں ہوں تو خاندان وتمام کنہ بھی تھے سے نالال اولاد میں سے بے نیاز دنیا بھی خراب آخرت میں بھی رب کا کنات کے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑیگا۔

### والدين كحقوق كى تعليمات

والدین کے اولاد پر حقوق کے لازمی ہونے کا اندازہ آپ اس سے کرسکتے ہیں کہ قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر اداکرنے کا حکم دیا گیا وہاں اس کیما تھ ماں باپ کا شکر بیادا کرنا بھی اولاد برلازم قراردیا گیا'رب العالمین کا فرمان ہے:

ووصيت الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكرلي ولوالديك الى المصير (سورة لقمان )

''ہم نے تاکید کردی کہ انسان کواس کے ماں باپ کے بارے میں اُسکی ماں نے اسکو بمشقت پیٹ میں رکھا تھک تھک کراور دودھ چیڑا تا اس کا دوسال میں، کہتی مان میر ااوراپنے ماں باپ کا آخر میری طرف آتا ہوگا۔''

انسان پراس کاشکر اداکرنا ضروری ہے ای طرح والدین اور بالخصوص والدہ یچے کی پرورش اور زمان پراس کاشکر اداکرنا ضروری ہے ای طرح والدین اور بالخصوص والدہ یچے کی پرورش اور زمان چرا متنائی تکالیف اور مصائب برداشت کرتے ہیں۔ اپنا آرام وسکون بچے کی راحت پرقربان کردیتے ہیں'اس لئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں' اور پھر ماں باپ کی خدمت اورا طاعت میں بقدراستطاعت مشغول رہیں' ان کے وہ احکامات و فرمودات جو غیر شرعی نہ ہوں ان کی بجا آوری کے ساتھ یہ بھی طوظ رہے کہ ان کے کسی ایے مشورہ اور تھی کی خورہ برخی ہوئان کے کسی ایسے مشغورہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرع کی اور شرک و کفر پر جنی ہوؤاس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور شرک و کفر پرجنی ہوؤاس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک اور شرک و کفر پرجنی ہوؤاس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک گھی ہوئان کی مان کے کہنے پر بوالی کی سے بی والدین کے کہنے پر باپ بھی تھم دیں تو دین میں ان کے مانے کی کوئی گئی کئی کئی شریبیں۔ جب والدین کے کہنے پر موجب گناہ کام کرنے کی مما نعت ہے تو ان کے علاوہ اور کسی شخص یا فرد کے تھم اور ایما پرگناہ کرنے کے جواز کا تو سوال بی پیرانہیں ہوتا۔

#### والدين سےمعاملات میں ملاطفت

قرآن مجید میں بار بار والدین کے حقوق اوراطاعت پرجس تاکیدسے زور دیاجار ہا ہے سے مقصد تب حاصل ہوگا جب دل سے خدمت کر کے ان کوآرام پہنچایا جائے۔ وہ خدمت و تقیل حکم جو چبرواکراہ یا کسی مجبوری کے تحت ہووہ نہ عنداللہ اجر ملنے کا ذریعہ ہے اور نہ اللہ کوراضی کرنے کا وسیلہ ہے۔ ارشا در بانی ہے:

وقضى ربك الا تعبدوا الااياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلا تقل لهما افرولا تنهر هما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الله من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيلي صغيرا (سورة بني اسرائيل)

"اور تیرے رب نے فیصلہ (علم) کر دیا ہے کہ علاوہ اس کے کسی کی عبادت نہ کرواورا پنے مال باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کروا آگروہ تیرے پاس بڑھا پے کے عمر تک پہنے جا کیں ان میں سے ایک یا دونوں تو بھی "اُف" بھی مت کرنا اور نہ ان کو جھڑ کنا 'اور ان سے خوب ادب کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کے سامنے شفقت و تواضع کے ساتھ جھے رہنا اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے دب ان پر (ایبا) حم فر ما جیسے کہ انہوں نے جھے میرے بچپن میں پالا ہے۔ "
میرے دب ان پر (ایبا) حم فر ما جیسے کہ انہوں نے جھے میرے بچپن میں پالا ہے۔ "
لفظ اُف کی تشریح

اُف نہ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے سامنصرف ای لفظ کا استعال نے ہے بلکہ ہر وہ لفظ علی استعال نے ہے بلکہ ہر وہ لفظ علی اور کلام جو ان کے لئے نا قابل پر داشت اور نا گوار ہو جیسے ان کو چھڑ کنا 'نعوذ باللہ گالی دینا 'بلند آ واز سے بات کرنا 'لا پر وائی سے ان کی کی بات کا جواب دینا خودا پی ہلا کت و پر بادی کو دعوت دینا ہے ۔ مالک الملک نے آ بت کر بہہ میں بر حابے کا ذکر کر کے بجیب انداز اختیار فرمایا کہ بر حابے کا ذکر کر کے بجیب انداز اختیار فرمایا کہ بر حابے کا ذکر کر کے بجیب انداز اختیار فرمایا کہ بر حابے کے اگر سے بحض موقعوں پر الی باتوں پر اصرار کیا جاتا ہے جو اولا دکے فرد کی خلط اور موقع کل کے مناسب نہیں ہوتے 'لیکن پھر بھی اولا دکا فریضہ بیہے کہ وہ عزت واحر ام کا لحاظ کر تے ہوئے حسن سلوک کا مظاہر ہ کریں۔

### والدين كاحسانات كاتشكروامتنان

والدین بے کےمعرض وجود میں آنے کے ساتھ بی دن رات ایک کر کے بیے کی راحت وآرام کی خاطراین جان و مال اس برقربان کردیتے ہیں اولا دکے برقتم کے نازونخرے خندہ پیٹانی سے برداشت کر کے ان کے تمام خواہشات کی پیمیل میں مصروف رہنااینا فرض اولین سجھتے إلى قو الانسان عبدالاحسان" اور" من لم يشكر الناس لم يشكر الله كاقاضا بمي یمی ہے کہ جب والدین عمر کے ایسے حد کو پیٹی گئے کہ بچوں کی طرح معمولی بات پر ناراضگی اور چھوٹے سے تھم کی فتیل پرخوش ہونا مزاج بن گیا توان کے طبیعت ومزاج کااس عمر میں خصوصی طور ہر خیال رکھنے اورا دب وا کلساری سے پیش آنے کا حکم دیا گیا۔والدین کے عمر کا بھی وہ حصہ ہے کہ والدین کی خدمت اینے جگر گوشے ہی بہتر اور مناسب انداز میں کرسکتے ہیں نہ کہوالدین کواولٹہ ا یک سینٹروں میں غیروں کے حوالہ کر کے زندگی کے بقیہ جھے کو انتہائی بے جارگی اور سمیری کی حالت میں گزارنے برمجبور کیا جائے 'بلکدان کے احسانات کا بدلہ اوران کے شفقت وقربانیوں کا شكريديي بے كرزىگى ميں ان كي آرام اوراطاعت كى ذمددارى اولا دايين سر لے اور مرنے کے بعد ان کی مغفرت ورحم و کرم کی دعاؤں سے ان کی اخروی زندگی بہتر سے بہتر ہونے کا وسیلہ بنیں۔آبت کر پمد میں ضعف وبردھایے کے موقع بروالدین کی خوشنوری اور خدمت سے بین سمجھا جائے کہاس حسن سلوک کا مطالبہ صرف اس عرکیلئے ہے بلکہ اولاد جب ہوش وحواس سنعالیں ان براییخ ان دونوں محسنین کی تابعداری ابتداء سے انتہاء تک عمر بحر لازم ہے۔انشاء اللہ حقوق و فرائض کے اس اہم عنوان بقیہ گزار شات کا ذکر آئندہ ہوگا۔

الله مجھے اور آپ سب کو ان حقوق ادا کرنے کی باحس طریقہ توفیق رفیق فرماویں۔آمین

\*\*\*\*

# والده اسلامی تبذیب و نقافت درسلم خاندانی نظام کی بنیاد

نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد: فاعو ذبالله من الشیطن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فقد قال الله عزوجل و ان جاهدک علی ان تشرک بی مالیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و اتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبنکم بما کنتم تعملون (سورة لقمان) "اگر وه دونول (لیخی والدین) تھی کو بچور کریں کہ میر براتھا اس کوشریک کرجے تو جانتا نہیں تو ان کا کہنا نہ مان او دنیا ش ان کے ساتھ بہتر طریقے سے وقت گر ار اوراس راہ پر چل جس شرد جوعیم کر کر تھے" میں دجوع میری طرف ہو پھر میری طرف ہے تھے" کو آنا پھر میں جالا دونگائم کو جو پھر تھے کہ کرتے تھے" میں دجوع میری طرف ہو پھر میری طرف ہے کہ کو آنا پھر میں جالا دونگائم کو جو پھر تھے الله علیہ وسلم کل اللفوب یعفو الله منها ماشاء الاعقوق الوالدین فانه یعجل به فی الحیوة قبل الممات (الیہتی) "دعفر ت ابو بکر ہ ضمنورا کرم صلی الشعلیہ وسلم سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الشعلیہ و کم مین الشعلیہ و کم مین الشعلیہ و کم مین الشعلیہ و کم مین افر مانی کرنے والوں کو مرز از ندگی بی شن دینا نافر مانی کے گناہ کوئیس بخش بلکری تو تو تام گناہ معاف کردیتا ہے گر ماں باپ کی نافر مانی کرنے والوں کومرز از ندگی بی شن دینا نافر مانی کے گناہ کوئیس بخش بلکری تو تالی ماں باپ کی نافر مانی کرنے والوں کومرز از ندگی بی شن دینا نافر مانی کے گناہ کوئیس بخش بلکری تو تالی ماں باپ کی نافر مانی کرنے والوں کومرز از ندگی بی شن دینا نفر مانی کردیتا ہے کہ

### والده كاحق باپ سے زیادہ ہے

والدین کی اطاعت اور تا بعداری جے اللہ تعالیٰ نے اولا دیر فرض کردیا ہے کا بیان گزشتہ جعہ کو مور ہاتھا ای سلسلہ کو آ کے بردھاتے ہوئے حضرت لقمان کی دانائی سے بحر پور ہاتیں جن کو قر آن نے ذکر فر مایا ان بیل ایک اہم تھم ہی ہی ہے کہ والدہ کا حق باپ سے زیادہ ہے وجہ یہ ہی کہ کہ وہ گئی ماہ تک بنچ کا بو جھا بنچ پیٹ بیل اٹھا کر اپنے معمولات کو بھی سرانجام دیتی رہی اسکے بعد بچہ کی پیدائش کا تکلیف دہ اور خطرناک مرحلہ سرکرنا 'دنیا بیل آنے کیساتھ ہی دو ڈھائی سال تک دن رات دودھ پلانا 'بار بار بیشا ب اور گندگی بیل سے بنچ کے جسم کی صفائی اور شم قسم کی تک دن رات دودھ پلانا 'بار بار بیشا ب اور گندگی بیل سے بنچ کے جسم کی صفائی اور شم قسم کی تک دن رات دور بے آر امیوں کا جمیلنا مال بنی کا کارنامہ ہے۔ بنچ کی تربیت بیلی کائی حصہ باپ کا بھی ہوئے ہیں جو صرف مال بی حض مراحل ایسے ہوتے ہیں جو صرف مال بی خندہ پیشائی سے سرانجام دیتی ہے جس کا نقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی کے کہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی خیال ذیادہ رکھنا جا ہے۔

## شرك جرم عظيم ہے

استے دوران ہی رب العزت نے تنبیہ فرما دی کہ ماں باپ کی اطاعت اور حکم کی بجا آوری تو ضروری ہے گرشرک ایسافتیج عمل ہے کہ اگر ماں باپ اولا دسے شرک کرنے کا مطالبہ کریں تو والدین کے مجبور کرنے پہمی شرک کا راستہ اختیار کرنامنع ہے اگروہ کا فراور بے دین بھی ہوں تب ان کیساتھ زندگی میں حسن معاشرہ کا معاملہ کرنا جا ہے۔

### والده كے حقوق كى فوقيت

حقوق کے ادائیگی میں مال کے حق کی فوقیت کا ذکر ہوا جس کی تائیر رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوتی ہے کہ

عن ابى هريرة قال قال رجل يارسول الله من احق بحسن صحبتى قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال المك قال ثم من قال المك

''حضرت الاجریرہ سے سے کہا کے فض نے کواک سے سے زیادہ سے کوان ہے ؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ایمری اللہ علیہ طرف سے بہتر سلوک احسان خدمت گزاری کا سب سے زیادہ سے تی کون ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری ماں۔ اس فض نے دوبارہ بوچھا کہ پھر کون؟ آپ نے فر مایا: تمہاری ماں۔ اس فض کے فر مایا: تمہاری ماں، (چوشی دفعہ) اس نے عرض کیا کہ پھر کون؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہارا باپ۔ اب آپ اس فر مان نبوی سلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ سے والدہ سے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تمہارا باپ۔ اب آپ اس فر مان نبوی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اور چوشی بارسوال کرنے کے جواب میں فر مایا: کہ تمہارا باپ۔ اس وجہ سلم نے ماں کا فر مایا اور چوشی بارسوال کرنے کے جواب میں فر مایا: کہ تمہارا باپ۔ اس وجہ سے بعض معزات کا قول ہے ہے کہ جرانسان پر والدین کے ساتھ حسن اخلاق معاشرہ ومروت سے بعض معزات کا قول ہے ہے کہ جرانسان پر والدین کے ساتھ حسن اخلاق معاشرہ ومروت اور جملائی کے جو تقوق لازم بیں ان میں والدہ کا حصہ والد سے تین گنا زیادہ ہے تین گنا ہونے کی وجہ بی وہی یہی وہی بیان کی جاتی ہے جس کا ذکر ما لک الملک نے اپنے کلام پاک میں عجیب وغریب طریقے سے ختلف آیات میں فر مایا کہ وہ نے کا بوجھ کی مہیندا ٹھاتی ہے۔

#### استحقاق والده بهلحاظ قرابت

ولا دت کے وقت کی تکلیف اور پھر دودھ پلانے کی مشقت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کی جن جن افراد واشخاص سے تعلق و قرابت کارشتہ رکھتا ہے ان بیل بھی مراتب کا فرق ہوتا ہے' کسی نے خدمت زیادہ کی اذبیت زیادہ برداشت کی تو ظاہر ہے' رشتوں بیس اس کا رشتہ و تعلق بھی بلند و بالا ، کسی نے قدرے کم پرورش و تربیت بیس حصہ لیا تو اس کے دشتے و تعلق کا مرتبہ بھی پہلے کے مقابلہ بیس بھی کم ہوگا اوا نیگی حقوق بیس بھی اس کا لخا ہوگا۔ بیر آپ سب کے الم مرتبہ بھی پہلے کے مقابلہ بیس بھی کہو اور شتہ اور تعلق مال کا ہے۔ جس کی وجہ سے تا بعداری میں ہمی استحقاق والدہ کا اور رشتوں سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد با پ اور دیگر رشتہ دار وعزیز ، اس کے اظ واعتبار کی و ہاں بھی رعایت ہوگی جورشتہ و قرب بیس جنتا زیادہ فرد کیا تا میں اطاعت و فر مانبرداری بیس بھی اہمیت و رعایت ہوگی۔ حدیث نہ کورہ بیس بھتا زیادہ فرد کر بار بار

فر مانے سے ثابت ہوا کہ ماں کی فر مانبر داری سے بڑھ کرکوئی عمل نہیں۔ حقق ق اللہ مثلاً نماز روزہ و جج جیسے عبادات میں اگر کمی آئی تو خفور الرحیم ذات سے تو قع ہے کہ تو بداور رحمت کا ملہ کی بدولت معافی مل سے ہے۔ عمر ماں کی تابعداری اور خدمت کرنے میں اگر تساهل نخفلت کا مظاہرہ ہوتو مسلمان کے سارے اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تمام عبادات واعمال حسندا پے اپنے اپنے اپنے اسے اعتبار سے اہم وضروری عمر ماں کی خدمت 'مرتباورعظمت کا کوئی بدائیس۔

### مال کی عظیم قربانیاں

اگراکی باپ سارا دن بلک مرجر صح سے لے کرشام تک دربدر تفوکریں کھا کررزق معاش کی تلاش بیس رہتا ہے تو اس کا مقصد بھی ان تمام مساعی کا یہی ہوتا ہے کہ بچ کی پرورش معاش کی تلاش بیس رہتا ہے تو اس کا مقصد بھی ان تمام مساعی کا یہی ہوتا ہے کہ بچ کی پرورش اور بہترین سنقبل کے دسائل میسر آ جا کیں لیکن بچ کے بارے میں مال کی وجئی کیفیت تقرات مروفت کڑھنا کی ہوائی وائد یشے اور زندگی کو داؤ پر لگاٹا ایسے کردار ہیں جن سے گزر کر کبھی بھی نہیں ہارتی ہیں جس کی وجہ سے آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا:
ہارتی ہیں مال کی وہ تقلیم قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا:
المجند تحت اقدام الامھات "بینی جنت ماؤں کے قدموں کے بیچ ہے۔اگر جنت کے سے دل سے طلب اور دل سے طلب اور دل سے طلب اور خوا ہش پوری ہوتی ہے ان دونوں کے اسے حقوق ہیں کہ اگر اولا دتما م عرزی اور ادب واحتر ام کی در اوا ختیار کرے پھر بھی ان کے خدمات کا جس کے وہ عنداللہ ستی ہیں جن ادا کرنا مشکل ہے۔

## والده کے حقوق کی ادائیگی کامعیار

سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتا ہے کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والمدہ پوڑھی ہو چکی ہیں ہیں اسے اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، پلاتا بھی خود ہوں ، نماز کے وقت وضو کراتا ہوں، چلنے پھرنے کے موقع پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل کرتا ہوں۔ الغرض جتنی خد مات ایک مخص کے استطاعت میں ہیں اواکرنے کے ذکر کے بعدع ض کرتا ہے کہ جتنے حقوق ق وفر اکف میرے ذمہ ہیں کیا ان خد مات کے کرنے سے اس کا بدلہ چکا دیا جائے

گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہیں ، سووال حصہ بھی ادا نہیں ہوسکتا۔ ہاں اتنا ہے کہ تم نے نیک کام کیا ہے جو والدہ کے حقوق کے مقابلہ میں بہت کم ہے۔ گررب کا نئات اپنے شان کر بیانہ کے مطابق اس قلیل عمل پر بھی اجر کثیر عطافر ما نیں گے۔ اگر والدین ایمان وتقویل کی فحت سے مالا مال ہوں پھر تو ان کی عزت وعظمت کا خیال رکھنا ان کی نیک خواہشات کی تحییل کمت سے مالا مال ہوں پھر تو ان کی عزت وعظمت کا خیال رکھنا ان کی نیک خواہشات کی تحییل کمیلئے دن رات مصروف رہنا ایک عظیم نعمت ہے۔ ذلک فصل اللہ یو تب من یشاء سے اللہ تعالیٰ کاوہ بے پناہ فضل وکرم جے وہ چاہے نواز ہے۔

مشرك والده كااحترام

لیکن اگر مال خدانخواسته غیر مسلم یا خود غیر شری امور کاار تکاب کرتی ہوتو مرشد عالم سلی الله علیه وسلم نے پھر بھی ان کے ساتھ ادب واحتر ام سے پیش آئے کا حکم فر مایا ہے:

وعن اسماء بنت ابى بكرٌ قالت قنعت على امى وهى مشركة فى عهد قريش فقلت يا رسول الله ان امى قنعت على وهى راغبة أفا صلها قال نعم صليها (بخارى مسلم)

' حضرت اسابنت انی برکته بی که میری والده مکه سے مدینه میرے پاس اس حالت میں آئی کہ دہ مشرک میں جنازتھی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میری والده میرے پاس آتی ہو وہ اسلام سے نفرت کرتی ہے تو کیا میں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرسکتا ہوں' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں ان کے ساتھ حسن وسلوک اور ادب واحر ام کارو بیا ختیار کرنا۔

یای دورکاواقعہ ہے کہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان سلح حدیدیہ کی صورت میں امن اور جنگ نہ کرنے کامعاہدہ ہو چکا تھا۔ ایک دوسرے کے علاقے میں آنے جانے کی ممانعت نہتی۔ والدین کے احسانات کا تشکر واقتنان

چونکہ والدین بچ کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ بی دن رات ایک کر کے بچ کے راحت و آرام کی خاطر اپنا جان و مال اس پر قربان کردیتے ہیں' اولا د کی ہر تتم کے نازونخ سے خند و پیشانی سے برداشت کر کے ان کی تمام خواہشات کی پیمیل میں مصروف رہنا اپنا فرض اولین سیحے ہیں۔ تو الانسان عبدالاحسان" اور " من لم یشکو الناس لم یشکو الله کا تقاضا بھی ہی ہے کہ جب والدین عمر کے ایسے حدکو بیجے گئے کہ بچوں کی طرح معمولی بات پر ناراضگی اور چھوٹے سے حکم کی تعمیل پرخوش ہونا عزاج بن گیا تو ان کے طبیعت و عزاج کا اس عمر بیلی خصوصی طور پر خیال رکھنے اورادب وا کلساری سے بیش آنے کا حکم دیا گیا۔ والدین کے عمر کا یہی وہ حصہ ہے کہ والدین کی خدمت اپنے جگر گوشے بی بہتر اور مناسب انداز بیل کرسکتے ہیں نہ کہ والدین کو اولڈ ان کی خدمت اپنے جگر گوشے بی بہتر اور مناسب انداز بیل کرسکتے ہیں نہ کہ والدین کو اولڈ ان کے سینٹروں بیلی غیروں کے حوالہ کرکے زندگی کے بقیہ حصہ کو انتہائی بے چارگی اور کمپری کی حالت بیل گزار نے پر مجبور کیا جائے 'بلکدان کے احسانات کا بدلہ اور ان کے شفقت و قربانیوں کا حالت بیلی گزار نے پر مجبور کیا جائے 'بلکدان کے احسانات کا بدلہ اور ان کے شفقت و قربانیوں کا گریہ بہتر ہونے کا وسیلہ شکر رہے بہی ہے کہ زندگی بہتر سے بہتر ہونے کا وسیلہ کے بعد ان کی مخفرت و رخم و کرم کی دعاؤں سے ان کی اخروی زندگی بہتر سے بہتر ہونے کا وسیلہ بین ۔ آبت کر بہہ بیل ضعف و برد حالے کے موقع پر والدین کی خوشنودی اور خدمت سے بینہ بیم ان بین ۔ آبت کر بہہ بیل ضعف و برد حالے کے موقع پر والدین کی خوشنودی اور خدمت سے بینہ بیم ان کے اس حسن سلوک کا مطالبہ صرف اس عرکیلئے ہے بلکہ اولا د جب ہوش و حواس سنجالیں ان بین دونوں محسنین کی تا بعداری عربی برار زی ہے۔

### مغربي تهذيب كى اصل تصور

افسوس! کہ آج کے ترقی پیند اور اپنے آپ کوروش خیال کہلوانے والے اسلام اور مسلمانوں کو تک نظری اور انتہا پندی جسے طعنوں اور القاب سے یاد کررہے ہیں جس کی وجہ یا توان کی اسلام کی سلامتی اور عافیتِ انسانیت کا دین ہونے سے جاہل ہونے کا نتیجہ ہے یا ان خودساختہ تہذیوں کے دعویداروں کے اخلاق و آداب تہذیب وانسانیت کو بالائے طاق رکھ کر مادی ترقی عاصل کر لینے کی ہوس اور اسلامی تعلیمات سے بلاوجہ دشمنی کا اثر ہے۔

خودتو (اگر کسی ند جب سے اپنے تعلق اور نسلک رہنے کا دعویٰ کرتے ہیں)اس نام نہاد ترقی یا فتہ دور کے رنگینیوں میں غرق ہوکر اپنے ند جب پڑمل کرنا تو دور کی بات ہے اس دین کی تہذیب و تدن اصول واحکامات کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوتے اور امن وسلامتی اور رواداری اوراحترام انسانیت سے بھر پور ند بہب اسلام کولعن وطعن کانشانہ بنانے کے لئے دنیا بھر میں بے بنیاد پر اپیگنڈوں کا بازارگرم کررکھا ہے۔ جبکہ رشد و ہدایت کے ابدی سرچشے قرآن کریم اور محن انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی تعلیمات واحکامات تمام انسانیت اور بالخصوص حقوق والدین کی ابھیت اوران کی عزت وحسن مروت کی وہ صانت دیتے ہیں۔ جن کی نظیر اسلام کے سواد بگرادیان عالم میں موجود نہیں۔ یہاں تک کہ والدیا والدہ کا فد بہب اگر مسلمان اولا دیے دین سے مختلف ہو پھر بھی ان کی خدمت اور حسن سلوک کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔

#### رضاعي والده كامقام واحترام

اسلام نے تو چنددن ایک یے کا کسی عورت سے رضاعت کی مدت میں دودھ پینے کا جورشتہ قائم ہوجا تا ہے وہ بھی رضاعی ماں بن کرعزت وتو قیر کے اعتبار سے اس دودھ پینے والے کسیلے نسبی ماں کا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ رضاعی ماں کی عزت وعظمت کا اعداز وآپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ سے بخو بی کرسکتے ہیں:

وعن ابسى الطفيل قال رأيت النبسى صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً باالبعوانه اذا اقبلت امراة حتى دنت الى النبى صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداء ه فجلست عليه فقلت من هى فقال هى امه التى ارضعته (رداه ابوداؤد) دم مخرت الواطفيل سے روایت ہے میں نے حضور صلى الله عليه وسلم كوجر انه (كم مقام) برد يكها كه وه گوشت تقيم فر مارر ہے تھے كه اچ نك ايك فاتون آئيں جب وهضور صلى الله عليه وسلم كرتريب بيني تو آن خضرت صلى الله عليه وسلم نے ان كے لئے اپنى چا درمبارك بچا دى اوروه وسلم كرتريب بيني تو آن خضرت صلى الله عليه وسلم نے ان كے لئے اپنى چا درمبارك بچا دى اوروه (محترمه) اس پر بيني تكئيں ميں نے يو چھا كه بيمتر مهكون ہے؟ (كرضور صلى الله عليه وسلم نے اس احترام وعزت كا مظاہره فرمایا) انہوں نے بتایا كه بيرة مخضرت صلى الله عليه وسلم كى وه مال بيں جس نے رحمت عالم صلى الله عليه وسلم كودود ده پلایا - بيرضاعى مال مخرت عليم المرتبت صحابيات شي من من المن تعيم وسرك كا كنات شخصيت على مثامل تعين جس كورب كا كنات شخصيت

كودوده بلانے كى فضيلت سےنوازاتھا۔

### اسلامی تهذیب وثقافت کی بنیا د

شومی قسمت کہ ہم مسلمان عرصه درازتک غیر مسلموں کی صحبت ہیں رہ کراپنے آفاقی اورا خلاقی عالیہ سے بھر بور فد جب کے بہترین تعلیمات کو بھول گئے۔ جب چند روزتک دودھ دینے والی خاتون کی عزید واحترام کا مظاہرہ محن انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے فر مار ہے بیں تو پھر محرکی زندگی اولا دیسکون وعافیت کے لئے قربان کرنے والے نسبی ماں کی عظمت اوران کے راحت وسکون اور حقوق کے خیال رکھنے کے بارے ہیں ایسے ممل اور روشن ہدایات و یہ جن سے واضح ہوجاتا ہے کہ قرآن کریم اور ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی تابعداری فرماں برداری اورا طاعت کے بارے ہیں جواحکامات پوری انسانیت کے سامنے بیش فرمائے حقیقت ہیں یہی اسلامی تہذیب و تدن اور فقافت مسلم خاندانی نظام کی بنیاد ہے۔

### والدین کی خوشنودی رب کی خوشنودی ہے

شریعت محمی اپنے معنوی وصوری کیا ظ سے اللہ تعالی کا وہ پندیدہ دین کے جوابے قبیعین کو دین و دنیا میں نجات و فلاح کی ضانت دیتا ہے۔ والدین کی اطاعت کے دنیوی فوائد کا ذکر تو بعد میں کروں گا۔ اخروی کامیا بی اور رب کا نئات کی رضا مندی کا راز بھی والدین کی رضا مندی کا راز بھی والدین کی رضا مندی میں پنہاں ہے۔ ان کی تابعداری بعدید اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور نافر مانی رب العزت کی نافر مانی ہے۔ یہی وجہہے جس کا ذکر پہلے بھی کرچکا ہوں فوات باری جل جلالہ نے اپنی ربو بیت کا ذکر کرنے بعد محل کے دنیا میں شرک سے نیخ مقوق و و اجبات کا بیان فر مایاس کی ربو بیت کا ذکر کرنے کے بعد مل کے دنیا میں شرک سے نیخ مقوق و و اجبات کا بیان فر مایاس کی ربو بیت کا ذکر کرتے ہی والدین کی اتھ ہیشہ دس سلوک کے کم کی تلقین فر مائی۔ کیونکہ رب العزت کے حضور سرخرو ہونے کا سب اور پیٹم بر انتقاب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ایس مور بی والدین کی خوشنودی ہے۔ رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح مطبعاً فی وعن ابن عباس شفال قال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح مطبعاً فی

والديه اصبح له بابان مفتوحان من الجنة وان كان واحداً فواحداً ومن اصبح عاصياً لله في والديه اصبح له بابان مفتوحان من النار ان كان واحدا فواحداً قال رجل وان ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه (رواه البيهقي)

''حضرت ابن عباس روایت کررہے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جس فحض نے اس حالت ہیں جس کی کہ وہ والدین کے حق ہیں اللہ تعالیٰ کی فر مانبر داری کرتا رہا تو وہ اس حال میں جس کرتا ہے کہ اس کے لئے جنت کے دو درواز سے کھلے ہوتے ہیں اورا گراس کے باپ مال سے و کی ایک (فوت ہوکر دوسرا) زغرہ ہو جس کی اس نے اطاعت کی تو ایک دروزاہ کھلا رہتا ہے اور جس محض نے اس حال ہیں جس کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافر مانی کرتا ہے تو وہ اس حالت ہیں جس کرتا ہے کہ اس کے لئے دوز خ کے دودرواز سے کھل رہتا ہے کہ اس کے لئے دوز خ کے دودرواز سے کھل رہتا ہے اور آگر ماں باپ سے کوئی ایک زغرہ ہو (جس کی اس نے تابعداری نہ کی) تو اس کے لئے دوز خ کے دودرواز و کھلا رہتا ہے۔ایک فض نے عرض کیا اگر چہ والدین اس پرظلم کریں 'دوز خ) کا ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ایک فض نے عرض کیا اگر چہ والدین اس پرظلم کریں اس می طلم کریں ۔ (پھر) فر مایا اگر چہ والدین اس پرظلم بی کیوں نہ کریں۔(پھر) فر مایا اگر چہ والدین اس پرظلم بی کیوں نہ کریں۔(پھر) فر مایا اگر چہ والدین اس پرظلم بی کیوں نہ کریں۔(پھر) فر مایا۔

مال باپ جنت وجہنم میں

ايك اورموقع برسيدالرسل صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

عن ابى امامه ان رجلاً قال يارسول الله ماحق الوالدين على ولدهما قال هما جنتك ونارك (رواه ابن ماجه)

" حضرت ابوا مام "سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم اولا د پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تمہارے لئے جنت بھی ہوسکتے ہیں اور دوز خ بھی۔

لین والدین کا اپنی اولا د پرلازمی حق ہے کہ استقے ساتھ نیک رویداختیا رکر کے ان کورنج و

افسردہ کرنے والے عمل سے بچاجائے اور یکی حسن سلوک اولا د کے جنت میں واضلے کا سبب ہے او را گرانگونا راض کرکے نافر مانی اوراؤیت پہونچانے والے قول وفعل کا مظاہرہ کیا جائے تو یہی ناشائستہ اعمال جہنم میں جانے کا موجب ہیں۔والدین کی تابعداری اورخوش رکھنا اور انکی نافر مانی اور بدسلوک سے پچنا اللہ جل شانہ کا تھم ہے۔ جیسے کرقر آن کی گئ آیات سے آپومعلوم ہوا اسلے ان کی راضی رکھنے میں اللہ تعالی کی خوشنو دی ہے اور انکی ناراضگی اللہ تعالی کے غیض وغصب کود موت دیتا ہے۔

#### اطاعت والدين حدود

حضور صلی الله علیہ وسلم نے والدین کی اہمیت کے اظہار کیلئے تین دفھار شادفر مایا: کہ اگر چدوالدین اس پڑھلم ہی کیوں نہ کریں ان کی اطاعت کرنی ہے گویا اس حالت میں بھی ان کے حقوق میں کی اور نافر مانی کی اجازت نہیں لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے پہلے بھی آئر یہ کی اور نافر مانی کی اجازت نہیں لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے پہلے بھی آئر یہ کریر کی تشریح کے خمن میں عرض ہوا۔ این زیادتی اور ظلم سے مرادوہ زیادتی ہے۔ جودیوی امور اور معاملات سے متعلق ہواگر ان کی طرف سے زیادتی الی ہوجس میں شریعت اور نہیں کا محضرت معافی الله علیہ وسلم الله دعلیہ وسلم سے تقل فر مار ہے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے جھے دی معافی این جبل خصور ملی الله علیہ وسلم نے جھے دی باتوں کی وصیت فر مائی جن میں ایک یہ بھی ہے:

و لا تعقن والدیک و ان امراک ان تخرج من اهلک و مالک (دواه احمد) ''اپنے والدین کی نافر مانی نہ کرنا اگر چہوہ تم کو بیت کم دیں کہتم اپنے بیوی' بچوں اور مال ودولت کو مچھوڑ دؤ''

#### والدجنت كاعمره ترين دروازه

محترم ساتھیو! بہترین موقعہ ہےان خوش قسمت حضرات کے لئے جن کے مال باپ دونوں موجود ہیں سرکار دوعالم کے ارشاد کے مطابق اس فرد کے لئے جنت کے دو دروازے موجود ہیں اور کھلے ہیں اگریہ جاتے تواس کی جنت میں داخلہ کی تمنا اور خواہش پوری ہوسکتی

ہے۔ شرط مید کدوہ اگر اپنے کسی خواہش کی تحییل کا حکم دیں اور وہ قرآن وسنت کے خلاف نہ ہواولا د اس کی تغیل کو اپنے او پر ایسا فرض مجھ کر کے اداکر سے جیسے کہ نماز پڑھنا فریفنہ ہے۔ انبیاء کے سر دار صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

الوالداوسط ابواب الجنة فان شئت فحافظ على الباب اوضيع (رواه ترمذي)

''باپ جنت کے دروازوں میں سے عمرہ ترین دروازہ ہے اگر تو چاہے تواس بہترین دروازے کی حفاظت کریا اسے ضائع کر ( اینی اسے اپنی جنت میں داخلہ کا سبب بنااورا گربرشمتی سے باپ کی رضامندی جیسے ظیم نعمت سے محروم رہ کراس نعمت کوضائع اور ناراض کردیا۔) تواس اعلیٰ ترین نعمت ایعنی جنت میں داخل ہونے کے سبب جو برکات مضاس سے محروم ہوجاؤ گے'' اور ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا: کہ تین قتم کے لوگ جنت میں داخل ہونے کے نائل ہوں گے جن میں ایک 'العاق لو اللہ یہ'' جو ماں باپ کا نافر مان ہو۔

والدین کی اجمیت اوران کی عظمت شان کورسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے جس بلیخ
اعداز جس ذکر فر مایا ان جسسے چندا قوال مبار کہ کا ذکر کر کے مقصود سے ہے کہ آج کے مسلم معاشرہ
جس والدین کو جو مقام دیا جارہا ہے۔ قرآنی احکامات اور نبوی تعلیمات کے مطابق ہے ئیا ان کی
عثالفت کی جاری ہے۔ ہم جس سے ہر فر داسپنے اسپنے گریبان جس جھا تک کروالدین کے بارہ جس
انسی رویوں اعمال وکر دار کا محاسبہ کر کے جہاں کی وکوتائی ہوری ہے ان کا از الدکرین باتی رہاوہ
عدیث مبار کہ جس کا ذکر ابتداء جس کر چکا ہوں کہ والدین کی نافر مانی اور اہانت ایک ایسا جرم ہے
جس کی سز ااور مؤاخذہ اس حیات مستعاری سے شروع ہوجاتی ہے باتی اس کے بارے جس انشاء

رب ذوالجلال ہم سب کودالدین کی تذلیل و نافر مانی سے محفوظ فر ماکران کو وہی مقام و سینے کی ہمت و توفق نصیب فر مائے جس کا مطالبہ ہم سے قر آن ورحمة عالم صلی الله علیه وسلم کے فرمودات میں کیا جار ہا ہے۔ آمین

# والدین کی رضاد نیاوآ خرت میں برکتوں کاظہور

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ باالله من الشيطُن السرجيم بسم الله الرخمن الرحيم. وعن ابى هريرة قال قال رسول رغم انفه رغم انفه رغم انفه وملم قال من ادرك والديه عندا لكبر احدهم او كلاهما ثم لم يد خل الجنة (رواه مسلم)

' د حضرت ابو ہر پر ہ قصر مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: خاک آلود ہوناک اس فض کی ، خاک آلود ہوناک اس فض کی ، خاک آلود ہوناک اس فض کی ( یعنی ذلیل وخوار ہو تین دفعہ بدد عافر مائی ) عرض کیا گیا کون (ذلیل وخوار ہو ) یارسول اللہ! آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: و فض جوابے والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کی حالت میں پائے پھر جنت میں (ان کی اطاعت اور رضا مندی حاصل کر کے ) داخل نہ ہو۔

والدين كے نافر مان كود نيا ميں سر الل جاتى ہے وعن ابى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الا عقوق الوالدين فانه يعجل به فى الحيوة قبل الممات (اليهقى)

" حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سروايت كرر ب بين كرآپ سلى الله عليه وسلم

نے فر مایا: کہ (شرک کے علاوہ) اللہ تعالی جا ہے قوتمام گناہ کومعاف فر مادیتے ہیں مگر اللہ تعالی ماں باپ کی نافر مانی کے گناہ کوئیس بخشا بلکہ حق تعالی ماں باپ کی نافر مانی کرنے والے کوئر از عمر گی میں میں دینا شروع کر دیتا ہے۔

روئے زمین پر بسنے والے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کئے ہوئے اعمال کا قیامت میں پیش ہو کر ذرے درے کا حساب دینا ہے اگر نیکیوں کا پلزا بھاری ہے تو جنت کی صورت میں پیش اور مزے ہی مزے ہیں خدانخو استداعمال بد کا غلبہ ہوا تو پھر وہیں سے سز اوعڈ اب کا سامنا کرنا پڑے گا۔اللہ تعالی کی شان رحمت ہے کہ وہ مجرموں اور گناہ گاروں کو پکڑنے میں جلد بازی نہیں فر ماتے بعض نا دان لوگ اس مجلت اور ڈھیل سے اس غلط نبی میں جبتال ہوجاتے ہیں کہ جو پھی کرتے رہیں ان کا مواخذہ بھی نہ ہوگا۔ اگر اسلامی احکامات اور ان پڑکل کرنے والوں کے حالات وواقعات کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پھی اعمال خیر دنیا میں کرنے کے ایسے ہیں جن کے بہترین اثر ات دنیا تی میں ظاہر ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔اور بے حسی اور لا پر وائی پر مشتمل اعمال و

اولين قرنى كاجذبه عشق رسول صلى الله عليه وسلم اورخدمت والده

ماں کی خدمت بی کے صلے یمن کے علاقہ قرن کے رہنے والے اولیں قرنی ہے دونیا بی

ساجر وانعام کا جوسلہ لمبٹر وع ہواوہ انسانی تاریخ کا ایک تا درالوقوع واقعہ ہے۔ بیدواقعہ آپ بن

کر پھرخودا عدازہ کریں کہ اللہ تعالی ورسول کے ہاں والدین کی خدمت وفر مانبر داری کی گئی اجر و
قیمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اولیں قرنی موجود ہیں اور مسلمان بھی کوئی عام
مسلمان نہ تھے۔ اس آرز واور تمنا کا اسے بخو بی احساس تھا کہ سرکار دوعالم کے چیرہ مبار کہ کو حالت
ایمان میں دیکھنے سے مسلمان صحابہ کے ظلم المرتبت" اشداء علی الکفار رحماء بینهم " کی
جماعت میں شامل ہوجاتا ہے۔ بے ثار صحابہ شے ملاقات کر کے تابعیت کا مقام تو حاصل کر پیکے
متح مرایک سے اور پیم مسلمان کی حیثیت سے اُن کی بیخوا ہش اور تزہ ہے بھی تھی کہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی زیارت حاصل کر کے اس عظیم سعادت اور مقام پر فائز ہو جاؤں۔ آپ حضرات خود

احساس کریں کہاس گئے گزرےاورفتوں سے بھر پورز مانہ کے ادنی ترین مسلمان کی بھی بیآرزو ہوتی ہے کہ کاش میں بھی آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں اگر پیدا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا تات جوروئے زمین ہراہیا شرف اور برسی سعادت اورخوش نصیبی ہے جسکے برابر اور کوئی فضيلت نبيس حاصل كرليتا \_ پھراوليس قرني جيسے ولي كال تابعي اور سيح عاشق رسول صلى الله عليه وسلم این محبوب کی زیارت کے لیے کتنے بے تاب ہو نگے۔ ہرونت اینے آقا کی زیارت کو چیننے کا ارا دہ کرتے رہے مگراس شوق دید کے راہ میں رکاوٹ اسکی بیار مریض والدہ کی خدمت جس کو اس حالت میں چھوڑ کر مدینه منورہ کا سفراختیار کرنا والدہ کی ناراضگی کا خطرہ .....بعض راو بوں نے لکھا ہے کہ اولیں قرنی نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دے کرشرف ملاقات حاصل کرنے کا بے حدآ رز ومند ہوں لیکن میری بیار والدہ جے میری خدمت کی اشد ضرورت ہے۔ اسکی خدمت سے غیر حاضر رہنا بھی مشکل ہے۔ میرے لئے كياتكم بي؟ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ان كواسين ياس حاضر جونے سے منع فر ماكرا في والده کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ بعض روابت کرنے والوں نے بیجی کہا ہے کہ ایک وفعہ والدہ کی اجازت سے شوق زیارت سے سرشار ہوکر مدیند منورہ بھی حاضر ہوئے گرا تفاق سے آب صلی الله عليه وسلم مدينه سے کہيں سفريرتشريف لے گئے تھے اور والدہ نے اجازت کواس شرط سے مشروط كرديا تفاكه أكرحضور صلى الله عليه وسلم كعرير موجود بول تؤملا قات كرلينا الركهريامه يندس باہر ہوں تو پھرا نظار کئے بغیر جلد قرن واپس آنا ماں کی تھم کی بچا آوری کولھوظ خاطر رکھتے ہوئے بغیر ملا قات کے واپس ہوئے۔

#### والده كي خدمت دنيامين بركت كاظهور

اگرکوئی اور مسلمان ہوتا تو استے کھن اور طویل سفر اور رحمت اللحالمین سلمی الله علیہ وسلم سے ملاقات کے ذوق وشوق ہیں مدینہ منورہ پچھ عرصدرک جاتا کہ ماں کا تھم اپنی جگہ گرآپ سلم الله علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف تو حاصل ہوجائے گا گراولیں آنے ماں کی نافر مانی سے نچنے کیلئے اللہ علیہ وسلم سے مرتبلیم کرتے ہوئے بغیر زیارت محبوب سلمی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہوئے۔ یہ

آزمائش کاوہ مقام ہے کہ ایسے موقع جومسلمان ثابت قدم رہے اسے الله وہ مقام ومرتبہ عطافر ما دیتا ہے جسکا ہم جیسے گناہ گارتصور بھی نہیں کر سکتے جس عظیم رتبہ سے بیخض جے لوگ چھٹے پرانے کپڑوں میں پراگندہ حال دیکھ کرکم رتبہ اور بے حیثیت فخض کے طور پر جانتے تھے۔ مال کی اطاعت اور خبر گیری کے صلہ میں جورتبہ ملا اسکا اظہار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں نمایاں ہے۔:

ایک راوی حفرت عمر کے وساطت سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بیمی نقل کر رہے ہیں کہ اس محض کود بھو گے قتہ ہیں اللہ یا دآ جائیگا جبتم اس سے ملوتو اسکومیرا سلام پہنچا نااوراس سے اینے مغفرت کی دعا بھی کروانا و فحض اللہ کے ہاں ایک مقرب بندہ ہے کہ

اگراللہ کے اعتاد برکسی بات برقتم اٹھالے تو اللہ تعالیٰ اسکی (لاج رکھتے ہوئے) فتم کو سیا فرما دے گا۔وہ اللہ تعالیٰ سے بہت بڑے بڑے قیائل کے برابرلوگوں کی سفارش و شفاعت کر کے ان کی بخشش رب العزت سے کروائگا۔ بدارشاد سنتے ہی حضرت عمر جو کہ خودعظیم المرتبت صحالی اور جن کے بارے میں پنجبراسلام سلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے: کہ عسم و فسی المجنة (عمر جنت میں ہیں )اور جنت میں جتنے بڑھے عمر والےلوگ ہو نگے خواہ گزشتہ امتوں کے ہوں پاامت مجمدی صلی الله عليه وسلم كان سب كرم دارا بو برا ورع فرول عي نيز حضور صلى الله عليه وسلم فرمايا: " لو كان بعدى نبى لكان عمو" اگرير بعدكوني اورني بوتاتوه وعرفوت ارشادات رسالت ماب صلی الله علیه وسلم کی مدایت کے مطابق اس فخص کی تلاش میں سرگردان رہے۔ المخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ اور حضرت ابو بکڑ کے دور خلافت میں مسلسل اولیل سے ملاقات كى كوشش كرتار ما \_ گردونواح كے علاقوں سے آنے والے جو بھى قاظے اور وفد مدينة منوره آتے ان سے اولیں کے بارہ میں یو چھتے تلاش بسیار کے بعد جوعلامات ندکورہ بزرگ کے بارہ میں ن چکے تھے ایک شخص میں وہ نشانیاں دیکھ کرحضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ بھی شخص اولیں ہےاس سے بات چیت کے دوران ان کا خیال یقین میں بدلا۔ یو چھا کیاتم اولیں ہو؟اس نے کہا بال میں عی ہوں فلیفدوو فی فیر مایا: حضور صلی الله علیه وسلم نے تمہیں سلام کہا تھا۔ جواب سلام کے بعد حضرت عمرائے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت عمرا نے دعائے مغفرت کی درخواست کی اسکے بعدان کا بیمعمول رہا کہ ہرسال نج کے موقع برحضرت اولیلؓ سے ملاقات کرنے کی کوشش فرماتے رہے۔ بہ بھی مروی ہے کہ دعائے مغفرت کے بعد اولیل ؓ نے حضرت عمر کے سامنے اس خوا ہش کا اظہار کیا کہ آپ میری شخصیت اور میرے حالات کوننی رکھیں۔ واپس چانے کی اجازت ان سے مانگ کردنیا سے دخصت ہونے تک پوشیدہ رہے۔

دين خوارشات كى يحيل كانام نبيس

غورطلب اورنفیحت حاصل کرنے والی بات تمام مسلمانوں کیلئے یہی ہے کہ حضور صلی

الله علیه وسلم نے فاروق اعظم جیے جلیل القدر صحابی کو اپنے حق بیس اس مقد سہتی سے دعا کروانے کی جو تلقین فر مائی بیر تبداور مقام ان کو صرف اور صرف والدہ کی اطاعت، انبیاء کے سردار محمد سول الله صلی الله علیہ وسلم کے عشق صادق واطاعت کی بدولت حاصل ہوا۔ اولیس قر کی محفور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت با پر کت تو نہ کر سکے مگر والدہ کی خبر گیری کے وض دنیا ہی جس جو قابل رشک مقام ملا۔ اولیس قرنی کاوہ عظیم اعزاز واکرام ہے جبکی تمناو آرزو تو ہرموئن کی ہوسکت ہے مگر بیر رشک مقام ملا۔ اولیس قرنی کاوہ عظیم اعزاز واکرام ہے جبکی تمناو آرزو تو ہرموئن کی ہوسکت ہے مگر بیر رتبدان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے جنکا محکم عقیدہ بیہ ہوکہ دین اپنے شوق اور خواہش کی تحکیل کا مربیل ۔ بلکہ دین عبارت ہے الله تعالی اور رسول کی اطاعت وفر ما نبرداری کا۔ اطاعت کی راہ جس اگراعلیٰ ترین شوق بھی رکاوٹ بے تو اپنے شوق کو قربان کرنے ہی جس کے مہال پر نظر ڈالنی ہے کہ رازمضمر ہے۔ ہمیں بھی اس واقعہ کے سننے کے بعد اپنے دوز و شب کے اعمال پر نظر ڈالنی ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرما نبرداری کیلئے ہم نے بھی بھی اپنے شوق و ذوق کی قربانی دی ہے۔ یا قدم قدم پروالدین کی نافر مانی کے مرتکب ہور ہے ہیں جسکے وبال اور پر بادی کا ظہور دینوی زعدگی سے شروع ہوجاتا ہے۔

# تين مسافرون كى داستان عبرت

والدین کی خدمت اور فرما نبرداری صرف دنیا بی میں رفع درجات کا ذراید نبیل بنتی بلکہ ان کی تابعداری کی وجہ سے رب العزت دنیا و آخرت کے مشکلات اور مصائب سے نجات دلا کر اطمینان وسکون کی زعدگی میسر فرما دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آفات و پریشانیوں میں مبتلا انسان اگر ایپ اعمال کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر اللہ تعالی سے دعائیں مائے توحی تعالی تکلیف ومشقت دور فرما دیتے ہیں۔ کرب و پریشانی میں مبتلا تین مسافروں کی داستان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے موثر اور تھیجت اموز انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ بیوا قعہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے عبرت کی راہیں متعین کرنے کا بہت بڑا زریعہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلثة نفريتما شون اخذهم المطر فما لوا الي غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فاطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوالله بها لعله يفرجها فقال احدهم اللهم 'انه كان لى والدان شيخان كبيران ولى صبية صغارا رعى عليهم فاذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدى اسقيهما قبل ولدى وانه قدناى بى الشجر فما اتيت حتى امسيت فوجدتهما قدنا مافحلبت كما كنت احلب فجئت بالحلاب قمت عندرؤسهما اكره ان اوقظهما والصبية يتضاغون عند قدمى فلم يزل ذالك دابى ودأبهم حتى طلع الفجرفان كنت تعلم انى فعلت ذالك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون السماء الخ.

دو حضرت ابن عرقس دوایت ہے کہ حضورا کرمسلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تین آوی ایک ماتھ کہیں جارہے تھے کہ تخت بارش نے گھیر لیا (وہ بارش سے بچنے کے لئے ) ایک عاریش گھس کے ۔استے بیں بہاڑ سے ایک بڑا پھر گرکراس عار کے منہ پر آپڑا۔ان تیوں پر باہر نظنے کا داستہ بند ہوا۔ ایک دوسر ہے سے کہنے گئے۔ابتم ان اعمال پر فور کروجوتم نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کئے ہوں ان اعمال کو وسلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ماتکو شاید اللہ تعالیٰ ہماری نجات کے لئے کئے ہوں ان اعمال کو وسلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا ماتکو شاید اللہ تعالیٰ ہماری نجات کے در استہ تکال دے۔ ان بی سے آیک نے کہا: یا اللہ! ہمیرے بھوٹے چوٹے بھر کی ان کہا یا گر اوالہ بن اور بچوں کے معاش) کا انتظام کرسکوں، بیل جب شام اپنے گھر والوں کے پاس آتا تو بحر یوں کا دو دھ تکا لئے کے بعد (دودھ پلانے کی ابتداء) اپنے مال باپ سے کرتا ، بینی اپنے بچوں کو بعد بیں پلاتا ،ایک دن ا تفاق سے چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے دریہ وگی اور بیس شام تک گھر والیس ندآ سکا۔ (جب دات دیر سے کرتا ) تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے۔ حسب معمول بیس نے دودھ دو ہا۔ دودھ سے برتن بھر کرماں باپ کے پاس پہنچا' ان کے سر بانے (ان کے جاگئے کے انتظام بیس) کھڑا ہو گیا۔ بیس کرماں باپ کے پاس پہنچا' ان کے سر بانے (ان کے جاگئے کے انتظام بیس) کھڑا ہو گیا۔ بیل غیر سے تھا۔ بیل کو بلا وی جید بی کرماں باپ کے پاس بہنچا کہاں کو بیدار کروں' نہ بید چا ہا کہ والدین سے پہلے بچوں کو بلاؤں جبکہ بی میں سے نہ میں اس بنہ میں بھوک کی وجہ سے دورو کر بلک رہے تھے۔ بیں اوروہ اس نے اپنے حال پر میں جو کئی۔ دوروکر بلک رہے تھے۔ بیں اوروہ اسے نے اپنے حال پر میں جو گئے۔ دور کا برتن ہاتھ بیس لے کہ مال باپ کے میں میں جو کئی۔ دوروکر بلک رہے تھے۔ بیں اوروہ اسے خالی ہو کہ کہ کہ کے کہاں تک کہ می کو کہ دوروکر بلک رہے تھے۔ بیں اوروہ اسے کہاں بی کے مال ب

جا گئے کا انظار کرتا رہا۔ اور میرے بچ بھوک سے چیختے چلاتے رہے اے اللہ! اگر قوجا نتا ہے کہ میں نے بیمل خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لئے کیا ہے قواس عمل کے واسطے میراسوال ہے کہ آپ ہمارے لئے غارا تنا کھول دے کہ اس کشادگی کے ذریعہ ہم آسان دیکھ سکیں۔ چنا نچدرب العالمین نے پھر کو اتنا ہٹا دیا کہ ان کو آسان نظر آنے لگا۔ خلاصہ بید کہ پھر دوسرے اور تیسرے فیض نے اپنے نیک اعمال کے واسطے سے دعا نمیں کیں اور چٹان کمل طور پر غار کے منہ سے ہے کر ان کو نظنے کا داستہ لگا۔

# والدین جنت کے باعث بھی ہیں اور جہنم کے بھی

معزز حاضرین! جب غار کا منہ بند ہوگیا قبر کی طرح زعہ درگور ہوگئے ۔ فاہری اسپاب پیل کوئی المداد کو پنچ والا نہ تھا۔ آسیجن جو کہ زعدگی کو قائم ودائم رکھنے کا اہم ذر اید ہے اسکا حصول بھی نائمکن ہوگیا۔ اس حالت پیل ان بنٹیوں کی بے بی بیچارگی بیقی را کی اور اضطراب کا اعدادہ کون کرسکتا ہے۔ موت بالکل آ تھوں کے سامنے کھڑی ہوگئی اس اعمو بہنا کے موقع پر انکی کا ادالدا گر ہوسکا تو اس وقت پورے بجر واکھ ساری سے دب کے حضور ہرا کیے کا خالص اپنی کنی کا واسطہ دے کر در بار البی بیس دعا کیلئے ہاتھ اٹھانا کا رگر خابت ہوا۔ آپ حضرات نے من لیا کہ ایک خدمت کو اسپنے جگر کے گئروں اولا د پر تر بچے دیے کا عمل پیش کیا۔ اس عمل کی بدولت پہاڑ کا مجموعہ سرک کر تا زہ ہوا کا جمود کا آ نا شروع ہوا اور موت سے بھی کر زعدگی کی بھول جیلوں اور مشین کی طرح مصروف د نیدی زعدگی کی امرید پیدا ہوئی کی آئی اور مشین کی طرح مصروف د نیدی زعدگی میں کو مقت اسپنے اسپنے اسپارک کا جا سبہ کر کے کچھوفت اس خوروفکر کیلئے نکا لئے کہ میرے اعمال کا جا سبہ کر کے کچھوفت اس خوروفکر کیلئے نکا لئے کہ میرے اعمال کا جا سبہ کر کے کچھوفت اس خوروفکر کیلئے نکا لئے کہ میرے اعمال نکا جا سبہ کر کے کچھوفت اس خوروفکر کیلئے نکا لئے کہ میرے اعمال خواہش کی تو بیاف کی خواہش کی بیو طب نے ایک کے دورے مقابلہ بیں ہم نے بھی اپنی میں میں بورات کی طرف توجہ دینا تی میں میں بیان کی خواہش کی بیو حالے کا اثر قرار دے کران کی طرف توجہ دینا تی میں سب نہ سمجا۔ جیسا کہ بعض بدقسمت لوگ والدین کے اس عمر شن فورا کہد دیے جیں کہ اب مناسب نہ سمجا۔ جیسا کہ بعض بدقسمت لوگ والدین کے اس عمر شن فورا کہد دینے جیں کہ اب مناسب نہ سمجا۔ جیسا کہ بعض بدقسمت لوگ والدین کے اس عمر شن فورا کہد دینے جیں کہ اب مناسب نہ سمجا۔ جیسا کہ بعض بدقسمت لوگ والدین کے اس عمر شن فورا کہد دیے جیں کہ اب مناسب نہ سمجا۔ جیسا کہ بعض بو میا ہو کیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی کی طرف توجہ دینا وقت کی اس عمر میں فورا کہد دینے خوری کی وقت کی کی طرف توجہ دینا وقت کی کی طرف توجہ دینا وقت کی کی طرف توجہ دینا وقت کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی

تقنیج ہے جبکہ ایسے لوگ بی بھول جاتے ہیں کہ ماں باپ کی اہمیت اطاعت وعظمت شان اس بات کا تقاضا کررہا ہے کہ وہ ہمارے لئے جنت کی راہ بھی آسان فر ماسکتے ہیں اور جہنم میں داخلہ کا مزاوار بھی تظہر اسکتے ہیں۔ یہی وجہہے کہ اولا دیر ماں باپ کی رضامندی لا زمی ہے کہ ہرتم حالات اور مواقع برائی رضامندی کو لمح ظ فاطر رکھ کر جنت اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔

# والدین راضی ہوں تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا

آپ حسرات اکشر علاء وخطباء سے سنتے چلے آرہے ہیں کہ آئخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوش اپنے رزق ہیں فراخی اور عمر کی درازی کا خواہاں ہوا سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ظاہری بات ہے کہ رشتہ کے لحاظ سے ماں باپ کا درجہ سب رشتوں سے بلند ہے جن کی خدمت گزاری سے الله تعالی ان کی عمر بیر حادیتے ہیں اور رزق کی تنگی سے اس دنیا ہیں محفوظ رہتا ہے۔ بزرگوں سے جو واقعات مروی ہیں ان سے بہی ثابت ہوتا ہے کہ جیسے والدین کی اطاعت کے شمر ات دنیا ہی ہیں ظاہر ہوئے شروع ہوجاتے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ جیسے والدین کی اطاعت کے شمر ات دنیا ہی ہیں ظاہر ہوئے شروع ہوجاتے ہیں اس طرح آج خطبہ کی ابتداء میں ذکر کردہ حدیث کا منہوم بھی یہی ہے کہ جس شخص نے ان دونوں یا ایک مجازی پالنے والے کے ساتھ برسلوکی کی تو اس کی تباہی و بربادی کا سلسلہ زعدگی ہی میں خطرنا کے صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایسا کون سابہ بخت مسلمان ہوگا جس کی خواہش بینہ ہوگہاں دنیا سے دخصت ہوتے وقت اس کی زبان پر کلہ شہادت رواں دواں ہو لیکن اس نعمت ہوتے وقت اس کی زبان پر کلہ شہادت رواں دواں ہو لیکن اس نعمت ہوتے وقت اس کی زبان پر کلہ شہادت رواں دواں ہو لیکن اس نعمت ہو کہ ما تھ بہت بڑی رکاوٹ والدہ کی نافر مائی بن سکتی ہے جو کہ خاتمہ باللا بمان سے (خدانہ کرے) محرومی کا سبب اس دنیا ہی میں بن جاتی ہے۔

# والده كےمعاف كرنے سے حضرت علقمة كوكلم نصيب ہو كيا

حضرت انس راوی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی جس کا ماقہ ہ تھا جو کہ صوم وصلو ق فرائض ونوافل کا پابند تھا۔ بیار ہوکر حالت نزع میں جتلار ہا۔ رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی خبر گیری کے لئے حضرت علی معلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر گیری کے لئے حضرت علی محضرت بلال مسلمان وعمار کواس کے پاس جمیع علی محضرت بلال مسلمان وعمار کواس کے پاس جمیع علی محضرت بلال مسلمان وعمار کواس کے پاس جمیع کے روس صحابہ نے کلمہ شہادت پڑھانے کی

کوشش کی مرکلمداس کی زبان برجاری نه موسکا حضرت بلال نے حضورصلی الله علیه وسلم کواس کیفیت سے آگاہ کردیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بوڑھی والدہ کواییے پاس بلالیا۔ مال سے بیٹے کے اعمال وکر دار کے بارے میں ہو چھا۔والدہ نے بیٹے کی نماز روزے اور صدقات كى بكثرت ادائيكى كا ذكركيا حضور صلى الله عليه وسلم في علقمه كى ماس سيسوال فرمايا: كمسيد كى بحثیت والده تیرے ساتھ سلوک کیساتھا؟ کہنے گئی بیمیری نافر مانی کرتا اور میرے مقابلہ میں اپنی پوی کوتر جح دیتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں۔والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہ كرنے كا نتيجاس دنيا ميں د كيوليس كەكلمەشهادت يزھنے سے معذور ہيں - آنخضر تصلى الله عليه وسلم جو ماں باپ کے کروڑوں محبوں سے زیادہ اسے امتوں پرمشفق ومبربان ہیں کیے برداشت كرت كهايك مسلمان كاخاتمه باالايمان ندموجس كى ياداش مين جنم جاناير \_\_والده كوبيشى كى معافی برآ مادہ کرنے کے لئے بلال و کھم دیا کہ کٹریاں جع کرے لے آؤ تا کہ اسکے بیٹے کوآگ ين دُال كرجلايا جائے ـ مال كى ممتا جاگ أهى ، بےساختة كويا ہوئى \_ يارسول الله صلى الله عليه وسلم میرے جگر کے تکڑے کو میرے سامنے آگ میں ڈالنا میرے لئے نا قابل برداشت ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ تیرا میٹا حیری خنگی کی وجہ سے جس آ گ یعنی جہنم کی طرف جار ہاہے وہ عذاب اس دنیا کی آگ کی تکلیف سے ہزار ہاگنا زیادہ تکلیف دہ اور سخت ہے اگر تو پند کرتی ہے کہ تیرالخت جگراس شدید عذاب سے ﴿ جائے تواسے معانی دے دے ورنہ تیری رضامندی تک اس کے جن اعمال یعن نماز روزہ صدقات کا آپ نے ذکر کیا اس کیلئے بے فائدہ ہیں۔ ماں نے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بیٹے کی معافی کا اعلان کر دیا۔والمہ ہ کا راضی ہوناتھا کہ علقمہ کی زبان برکلمہ شہادۃ جاری ہوکر ایمان برخاتمہ کی عظیم نعت سے مالا مال موئے اسی دن فوت موکر آنخضر تصلی الله عليه وسلم نے ان پر جناز و پرهانے کے بعد ارشاد فر مایا: جو شخص این بیوی کواین والده برتر جی دیتا ہواس براللہ تعالی کی لعنت اور اس کے فرائض ونو افل قبول نہیں ہوتے۔

# والدین کے نافر مان کی اولا دہمی نافر مان ہوگی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیمبہ کہ ' ماں باپ کی نافر مانی کرنے والے کوسز احق تعالیٰ زندگی ہی ہیں دیتا شروع کردیتا ہے' کا مشاہدہ دن رات ہم اپنے معاشرہ ہیں کررہے ہیں کہ جس نے اپنے والدین کو تنگ کیا' ان کو حقیر سمجھا' اطاعت کے بجائے نافر مانی کا مظاہرہ کیا' مکافات عمل کے نتیجہ ہیں وہی بلکہ اس سے بدر سلوک اس فخص کی اولا داپنے والدین سے کرتی ہے' آپ حضرات نے گی والدین کو اپنی اولا دے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف اور غیر مناسب برتاؤکی آپ حضرات نے گی والدین کو اپنی اولا دے ہاتھوں پہنچنے والی تکالیف اور غیر مناسب برتاؤکی شکایا ہوجاتا ہے کہ انہی والدین نے اپنے والدین کے ماتھ وہی گرخی تقل جس کا مظاہرہ اب اس کے بچان کے ساتھ کررہے ہیں۔

محترم ساتھیو! کئی ہفتوں سے والدین کے حقوق' ان کی ادائیگی پر ملنے والے انعامات اور نافر مانی کرنے والوں کے بدانجام کاذکرکرتار ہا۔ انشاء اللّٰد آئیدواولا دکے والدین پر ذمہدار ہوں کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

رب کا نئات مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات پرعمل' والدین' عزیزول' قرابت دارول' اور جمله مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرماویں۔ آبین

# تربیت اولا داوراسوهٔ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مراسل محل دلادت اذان اورنام رکھنے کے مراحل

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياايها الذين آمنوا قوا ا نفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ماامرهم ويفعلون مايؤمرون.

"اے مؤمنو! تم اپنے آپ کواوراپنے گھروالوں کواس آگ سے بچاؤ جسکا بیدھن انسان ہیں اور پھر جس پرمضبوط دل والے فرشتے مقرر ہیں۔ جن کواللہ تعالی جو تکم فرماتے ہیں اسکی نافر مانی نہیں کرتے اور جو تکم دیا جائے اسے بجالاتے ہیں''

وعن ايوب بن موسى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مانحل والدولده من نحل افضل من ادب حسن (رواه الترمذى والبيهقى)
د حضرت الوب " ايخ باب سے اور وہ ايخ دادا (ائن سعيد ") سے روايت كرتے بيل كم

آ تخضرت سلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا: کسی باپ نے اپنی اولا دکواچھی تعلیم وتربیت سے بہتر کوئی تخذیش دیا۔

# اولا دثمرة القلب ہے

محرّم ساتھيو! ہر مسلمان كے لئے اپنے تمام مال و متاع دنيا و مافيها ہيں سب سے عزيز ترين شے اس كى اولا د ہے ، جس كو حديث ہيں '' ثمرة القلب '' كہا گيا ہے۔ اصول اور قاعده دنيا ہيں ہي ہے كہ جو چيز انسان كوزيا دہ مجوب وعزيز ہو ، اسكى حفاظت اور رعايت كيلئے وہ تمام و سائل و ارباب اختيار كئے جاتے ہيں ، جو اس كے قدرت ہيں ہوں 'قرآن و حديث كى روثنى ہيں اپنے اس فيتى ہر ما بياور خزاند كى حفاظت 'تربيت والدين كى انسانى 'شرى اخلاقی اور معاشرتی فرائض ہيں اس فيتى ہر ما يواور خزاند كى حفاظت 'تربيت والدين كى انسانى 'شرى اخلاقی اور معاشرتی فرائض ہيں سے ہے ، جن اوگوں نے قرآنی و اسلامی تعلیمات كے حدود وقيو ديس رہتے ہوئے اپنے جگر گوشوں كو پالا پوساء وہ خور بھى نيك بخت تھم سرے اور اولا د بھى صالے معاشرہ كے بہترين جزوقر اربائے اور تربیت اولا د کے سلسلہ ہيں اسلام کے معین کردہ خطوط اور احکامات سے روگر دائی کرنے والوں كی شرخودا بنی زندگی چين سے رئی اور نہ بنے راہ حق کو پاسکے۔

#### احكامات اسلام عين فطرت بين

اسلام ایک ایباند بب ہے کہ اس کے تمام احکامات فطرت کے عین مطابق میں اور کے بین اس کے امت پر کروڑ ہا انعامات واحسانات ہیں ان نہتوں کے شار کرنے ہیں اگر پوری زیر گی مرف کی جائے ان کا گذا انسانی بس میں نہیں ، دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح حسن معاشرہ کے کسی شعبہ کوشی نہیں رکھا۔ ان نواز شات میں ایک اہم لطف و کرم بیہ ہے کہ اولا دسے متعلق اس دیر متنین میں پیدائش سے لے کرعہد طفولیت شاب شادی و دیگر معاملات کے بارہ میں شرعی دیر متنین میں پیدائش سے لے کرعہد طفولیت شاب شادی و دیگر معاملات کے بارہ میں شرعی احکامات پورے بسط و تفصیل سے دامنمائی کے لئے موجود ہیں اور بہی خصوصیت آپ اور ہمارے اس ند بہب اسلام کی ہے دنیا کے دیگر اقوام اور تہذیبوں کے ملبر داروں کے دعوے تو خوشما کہ بلند و بالا ہیں ، جبکہ تھوڑا ساان کا قرب حاصل کرنے سے ایک صحیح العقیدہ مسلمان بیہ کہنے پر مجبور ہوجا تا

ہے کہ جیسے ان کے تہذیب و تدن میں والدین کے حقوق و فرائض برائے نام بین کی صورتحال اولا دی تربیت کی ہے پورا ڈھانچہ اندر سے کھو کھلا اور کامیا بی کی روشن منزل پانے سے یکسر خالی ہے۔ صحیح العقیدہ مسلمان کی قید میں نے اس لئے ذکر کردی کہ ہم میں سے بعض سادہ لو ح یا ایسے روشن خیال جو مادر پدر آزادی کے خواہاں ہوں مغرب کی تہذیب و تدن کی بجول بھیلوں سے متاثر ہوکران کے معاشرہ کی خویوں کے گن گاتے تھکتے نہیں۔ کاش ایسے نام کے مسلمان کو اپنے دین کی خویوں کا گن گاتے تھکتے نہیں۔ کاش ایسے نام کے مسلمان کو اپنے دین کی خویوں کا گروہ جو تا جس میں بچوں کی تربیت اظلاق و کردار کی در تھی الغرض قدم قدم تر براہنمائی کے اسرار و رموز موجود ہیں ، تو بھی کامل و جامع دین اسلام کے بارہ میں موجودہ تر تی یا فتہ دور کے دوران تذیذ ہاورا حساس کمتری اور مرحوبیت کا شکار نہ ہوئے۔

# تربيت اولا داوراسوة رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

اسلام نے تربیت اور حسن کرداروا عمال کے ذیل میں ایسے قواعد واصول مقرر فرما کے جوعقید ہوا خلاقی اعتبار سے بچے کی تربیت کرنے میں موثر اور سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دینی اعتبار سے اولا دیے حقوق اور ماں باپ کی ذمہ داریاں نبھانا ، ان پر اس طرح لازم ہیں جس طرح اولا دیر ماں باپ کے حقوق کی باسداری اور ادائیگی فرض ہے۔ آ ہے اب دیکھیں کہ بچے کے اس عالم فانی میں آنے کے ساتھ والدین کو اولا دکا کون ساحق ادا کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے اس حق کی ادائیگی کو عملی طور سے ادافر ماکر قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لئے ایک بہترین نمونہ قائم فرمایا۔

حضرت حسن کے کان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان

عن ابى رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن

الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلوة (رواه الترمذى و ابو داؤد)

" د حضرت ابوراضع سے روایت ہے کہ میں نے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ نے حسن بن علی کے کان میں اذان دی جبکہ حضرت فاطمہ سے ان کی ولا دت ہوئی۔اوروہ اذان نماز کی

اذان کی طرح تقی"

اذان ام الصبيان كے مرض سے حفاظت كاذر بعہ

ایک اور موقع پر حضور صلی الله علیه وسلم کے نواسے حضرت حسن من علی محضور صلی الله علیه وسلم سے روایت فرمارہ ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس (مسلمان) کے ہال کوئی بچہ بہدا ہواور اس محض نے اسکے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی ہتو یہ بچہ ام الصبیان (جیسے خطرناک بیاری) سے محفوظ رہیگا۔

بچے کے کان میں اذان کے فوائد

اذان كي آواز سے شيطان فرار

ہے کے کان میں اذان وا قامت کا ایک بہترین فائدہ بقول بزرگوں کے ریجی ہے کہ ان اذانی جملوں کے سننے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے 'اسی مجلس میں دینی کتب پڑھنے والطلباء بهى موجود بيل كتب احاديث بيل باب الاذان بيل انهول في اذان كي بلندآ واز سي رئيسة اورخاصيات كضمن بيل رئيسا به حضورا كرم صلى الله عليه وسلم عن ابى هريرة أن رصول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نو دى باالصلواة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع التأذين فاذا قضى النداء اقبل حتى اذا قضى التنويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لمالم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان لايدرى كم صلى.

" حضرت ابو ہر پر فضور سے نقل فر مارہ ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب نماز

کیلئے اذان شروع کی جائے تو شیطان پیٹے پھیر کر بھا گیا ہے۔ (اس حال میں ) کہ اس سے ہوا

آ واز کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ (وہاں تک دوڑتا ہے ) کہ اسے اذان کی آ واز سائی نہ دے

جب اذان ختم ہوتی ہے پھر واپس آ جا تا ہے جب نماز کے لئے اقامت کبی جائے پھر دوڑتا ہے ،

حق کہ اقامت ختم ہوجائے پھر واپس آ س کے پاس آ جا تا ہے۔ یہاں تک کہ آ دی (نمازی) کے

دل میں خیالات پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یا دکر فلاں بات یا دکر جواسے یا دہیں ہوتی

یہاں تک کہ آدی ہے بھی بحول جاتا ہے کہ اس نے کتی نماز پڑھی ہے۔

آپ وعلم ہے کہ مالک کا نئات نے ہرشی کے خواص وآٹار مقرر فرمائے ہیں اس قاعدہ کے مطابق اللہ جل جلالہ نے اذان واقامت میں بیتا ثیرو دیعت فرمائی کہ اس سے شیطان گھبرا کر دور بھاگ جاتا ہے جس فطرت سلیمہ پراللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے پیدائش کے ساتھ میں بید بخت اس نومولود کو اس پخت عقیدہ سے روکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ جب بیمبارک کلمات بچ کے کان میں واقع ہونے شروع ہوجاتے ہیں بیو ہاں سے ڈر کر جس حد تک اذان کی آواز پنچے بھاگ جاتا ہے۔

اذان جنات سے حفاظت کا وسیلہ

اگرچ اس مدیث میں نماز کے لئے اذان کا ذکر ہے، مگران کلمات کا اثر جیسے کہ میں

نے پہلے بھی عرض کردیا ہے ہر جگہ ان کے پڑھنے سے اس کے اثر ات وی نمودار ہوں گے۔ اس وجہ سے علماء نے فر مایا ہے جس گھر جی جنات کا اثر ہوہ ہاں کثر ت سے اذان دیناہ ہاں سے جنات کے بھا گئے کا ذریعہ ہے۔ شیطان کورب العالمین نے اپنے در بار سے ملعون ومر دود قرار در کر جنت سے نگنے کا تھم دیا اس نے قاضم اٹھا کر کہا کہ جس مسلمان کوراہ جن سے ہٹانے کے لئے اس پر دائیں بائیں آگے بیچے سے جملہ کر کے اس کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دوں گا۔ اس دھمکی اور چینی کے پیش نظر انسان کا بیاز لی دخمن چار طرفہ جملہ آور رہتا ہے۔ دشنی کا بیسلسلہ ولا دت کے وقت سے شروع کر کے موت تک بیچھا نہیں چھوڑتا۔ کوئی ابیا موقع نہیں آتا کہ انسان اس کے شرکے خطرہ سے حفوظ دہے۔ اس مکاروعیار دشمن کے ضرر سے بیچنے کے لئے سیدالا نبیاء سلی الشرعلیہ وسلم نے ہرموقع اور کل پر مختلف اذکار اور اور اور اور پڑھنے کی تلقین فر مائی۔ جیسے بیت الخلاء جس داخل ہونے کے وقت کی دعا' بیت الخلاء سے فراغت کے موقع پر دعا۔ کھانا شروع کرنے کے داخل ہونے کے وقت کی دعا' بیت الخلاء سے فراغت کے موقع پر دعا۔ کھانا شروع کرنے کے موقع پر بہم الشداور کھانے سے فارغ ہونے رکھانے جروغیرہ۔ گویا ایمان کی حفاظت اور شیطان کی خواہشات کی جنمیل سے فشس کو بیانا ہی سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔

# نطفه سيشكم مادرتك

محرّم حصرات! بیتو بچی پیدائش کے بعد والدین پر ایک ایسے تن کاذکر تھا جس پڑل کرنے سے نومولود پردینی اعتبار سے سچے تر بیت کے اثرات نمودار ہونے کا احتمال بلکہ عقیدہ اگر محکم ورائخ ہوئیتی فلا ہر ہونا شروع ہوجا تا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک عالم ہے جس میں بہی دنیا میں آئے والا بیہ بچرایک نا پاک نطفہ سے ابتداء کر کے مختلف مراحل طے ہوتے ہوئے احسن تقویم کی شکل اختیار کرجا تا ہے وہ عالم اور مکان والدہ کا رخم اور پیٹ ہے اگر اس حالت حمل کے دوران بی سے اس حمل کی نشوونما میں شریعت کے مطابق احکامات کی رعابیت رکھی جائے۔ تو اس نا پاک نطفہ سے بیدا ہونے والے مردوزن میں سیرت وصورت کے کمالات پاکمازی دینداری اور شجاعت و بہادری جیسے وصاف کی ابتداء شکم مادر بی سے شروع ہوجاتی ہے۔

# مواعظ وخطبات کی اثر انگیزی

انسانیت کی کروار سازی اور اظاق واعمال کی در سی کی کروار سازی اور اظاق واعمال کی در سی کے لئے ہمارے صلحائے امت اصلای خطبات و مواعظ کے دوران جن واقعات اور قصص کا ذکر فرماتے ہیں وہ صرف قصینیں ہوتے بلکہ ہرواقعہ اپنے پیچے عبرت وہیجت کے ایک بیش بہاخزانے کی حیثیت سے عمل کرنے کی صورت میں کارگر اور صلاح و نجات کا باعث ہے اس کا ادراک اس فیض کو ہوتا ہے جوواقعہ کی روح اور گہرائی تک چینے کی کوشش ہے بہی کیفیت عکیم الاسلام حضرت مولا نا قاری محمد طیب سے مواعظ حسنہ میں ذکروہ واقعات اور مثالوں میں بطریقہ اکمل موجود ہے۔ والدین خصوصا والدہ کے تربیت اولاد کے سلسلہ میں ایک ایسا تھیجت آ موز واقعہ بیان فر مایا۔ جس پر خور کرنے سے انسان کی بند آ تکھیں کھل جاتی ہیں کہ اگر حالت و حمل ہی سے اولاد کے تربیت کرنے سانسان کی بند آ تکھیں کھل جاتی ہیں کہ اگر حالت و حمل ہی سے اولاد کے تربیت واصلاح کی نبیت کر کے عمل کے میدان میں اپنی تو انائی خرج کرنا شروع کردیا جائے تو اپنے والد و اللہ ویا دونوں اللہ تعالیٰ کی تصریت شامل حال ہونے کے مستحق بن کر ایک صالح فرد پیدا کرنے یا والدہ یا دونوں اللہ تعالیٰ کی تصریت شامل حال ہونے کے مستحق بن کر ایک صالح فرد پیدا کرنے کے لئے بنیا دیہاں سے شروع ہوجاتی ہے۔

### حمل مين والده كاحزم واحتياط كاثمره

 باوجودتم اسموقف پر ڈئی ہو کہ میرا بیٹا جنگ سے فرارا فقیار تیس کرسکتا۔ وہ پھر بھی نہ مانی۔ بادشاہ سمجھا کہ فورت ذات ہے جب ایک غلط دائے پر ڈٹ جاتی ہے۔ اسے داہ داست پر لانا پھر کارے دارد کل سے باہر نگلا۔ دوسرے دن ٹی اطلاع آئی کہ فکست کی فہر حقیقت پہنی نہتی ، شہرادہ فاتی دارد کل سے باہر نگلا۔ دوسرے دن ٹی اطلاع آئی کہ فکست کی فہر حقیقت پہنی نہتی ، شہرادہ فاتی دارد کی سے اپنے دو گوگی کہ وغالب بن کر فاتی نہ انداز ش آر ہا ہے۔ امیر دوست محمد خان نے اپنے بیوی سے اپنے دو گوگی کہ میر اپنی محمد موالی کہ ان اسمال اسم ار پر کہنے گئی ابادشاہ سلامت: اس شہرادے کی جب میرے دم میں نطفہ کی شک میں موجودگی کا جھے علم ہوااسی وقت سے ش نے رب کا نئات سے وعدہ کرلیا کہ میں کوشش کروں گی ۔ تاکہ میرے کھائے والی غذا سے ایک میں حالے اوراعلی خوبیوں والا بچہ پیدا ہو، نہ کہ حرام اور مشتبر کھائے میں حزا اور اعلی خوبیوں والا بچہ پیدا ہو، نہ کہ حرام اور مشتبر کھائے سے خواب والا بچہ پیدا ہو، نہ کہ حرام اور مشتبر کھائے بن جائے۔ جنگ میں پیٹر موٹر کر بھاگنا ہم ہترین اخلاق میں سے نہیں اور میں بچے کے پیدا ہونے میں سے میں اور میں بچے کے پیدا ہونے کے سیدا ہونے کے سیدا ہونے کے میں اور خوابی پیدا کرتی میں خوردہ ہوکر راہ فرارا فقیانی نی فاصیت اخلاق میں کی اور خرابی پیدا کرتی ہوئی کے سیدا میں بھی میں داخل نہ ہو جھے اللہ تعالی کی ذات پر یقین تھا کہ میرے اس جن کو گست کی خبردی ہوئی نظر میرا بچ بھی فکست خوردہ ہوکر راہ فراراہ فراراہ فتر ایس کی خوبیوں توالا بھی ہی کہ میں سے فکست کی خوردہ ہوکر راہ فراراہ فتر اور خوبی کی خوبی ہوئی۔ ۔ میرے بدن میں داخل نہ ہو جھے اللہ تعالی کی ذات پر یقین تھا کہ میرے اس جن کو گست کی خبردی ہوئی۔

#### زمانهٔ مل سے اولا دکی کر دارسازی

امیر دوست محمد خان کی بیوی نے حرام و حلال کا احتیاط صرف زمانہ حمل میں نہ کیا بلکہ شنرادہ پیدا ہونے کے بعد خود جوغذ استعمال کرتی جس سے بچے کے لئے دودھ کی صورت میں غذا پیدا ہوتی ہے۔ اس بابندی کو کھوظ خاطر رکھا کہ میرا خود حرام لقمہ کھا کر کہیں اس سے بننے والا دودھ بیدا ہوتی ہے۔ اس بابندی کو کھوظ خاطر رکھا کہ میرا خود حرام لقمہ کھا کر کہیں اس سے بننے والا دودھ بچے کی نشو و نما پراثر انداز ہونے کے بعد اس کے اعمال واخلاق کی خرابی کا باعث نہ بے حتی کہ دوسو اور دورکھت پڑھے کے بعد مدت رضاعت کے زمانے میں دودھ پلاتی رہی۔ اس کا متیجہ تھا کہ

ایک طرف کومتی ذرا تع دوسائل اوردوسر سے طرف والدہ کی وہ اعلیٰ اور صالح تربیت جس کے بل بوتے والدہ نے اپنے قول کو بی کر کے دکھایا اور حکومتی اطلاعات سب کو جھٹا ایا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اولا دکی کردار سازی کی رعابیت اگر زمانہ مل سے کی جائے۔ ماں کے دل میں خوف خدا ہوتو اولا دکے اخلاق بھی شری احکامات کے مطابق ہوں گئ رئین ہیں اعلیٰ معاشرت حتی کہ میدان جنگ میں کردار بھی ایک سے مسلمان کی طرح ہوگا اور خدانہ کرے اگر والدین اسلام کے صفات عالیہ سے خالی ہوں تو پیدائش کے ساتھ ہی جی میں ان کے برے اثر اس پروان چڑھنا شروع موجا کیس گے۔

# عمده نام ركضني ابميت وفضيلت

ادر شم اوراس کے بعد توالد کے موقع پر والدین پر دنیا ہیں نو ذائیدہ بچہ کی تربیت کے مضمن ہیں جن بعض امور کا ذکر کرنا ممکن تھا ذکر کر دیا۔ اب ایک مرحلہ اس نو وارد کے شاخت اور تعارف کا ہے جے ہم لوگ اپنی زبان یا اصطلاح ہیں ' نام'' کہتے ہیں۔ جس کے ذر بعد اس دنیا میں کروڑ و ل رہنے والوں کا ایک دوسر ہے سا تھیا زو فرق ہوتا ہے اوریان باطلہ جس طرح اپنے ہم معالمہ ہیں مادر پدر آزادی کے علم روار اور اپنے آپ کو کسی قید وشرط کے روادار نہیں ہجھتے ہی طریق معالمہ ہیں مادر پدر آزادی کے علم روار اور اپنے آپ کو کسی قید وشرط کے روادار نہیں ہجھتے ہی طریق کا ران کی اولاداگر وہ جائز ہو کے نام سے بھی روار کھتے ہیں۔ نام رکھنے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا میں اس انوں کا ہے یا جا نوروں اور چو پایوں انسانیت کے ساتھ اس نام کا کوئی جوڑ ہے بھی کہ نہیں۔ حسن وقتح کی رعایت کرنا تو دور کی بات ہے بس جو دل ہیں آیا خواہ خونوار در ہرے' بہر برعر کے نام رکھنے کے لئے بھی خصوصی ہدایات دیے۔ کیونکہ بیدا یک حقیقت ہے کہ نام جے عربی بید بی ساتم کہا جا تا ہے' کا اپنے مسمی (جس پرنام رکھا جائے کی نشو ونما اور اخلاق ہیں بھی اس نام کی مناسبت ہیں اگر بچر پرنام مناسب اور بہتر رکھا جائے تو اس نیچ کی نشو ونما اور اخلاق ہیں بھی اس نام کی مناسبت اگر بچر پرنام مناسب اور بہتر رکھا جائے تو اس نیچ کی نشو ونما اور اخلاق ہیں بھی اس نام کی مناسبت کی نشو ونما اور اخلائی کا ظہور ہوگا۔ آگر نام موذی جائور فلمی ادا کار ابو ولعب وضول کا موں ہیں نام و

شہرت پانے والے کا ہوتو ہوا ہوکرنام کے اثر سے اگر کمل نہیں تو کچھاٹر نام کا ضرور ہوگا۔ گفتار و کردار بھی جونام رکھا گیا ہوکم وبیش وہی ہوگا۔

برےنام کے برے اثرات

برتستی سے آئ مسلمانوں میں اچھے جانے والے کھر انے بھی اپنے نومولود بچوں پرالیے الیے نام رکھ دیتے ہیں جن کوئ کر حسرت و جیرت سے آدی دنگ رہتا ہے کی نے بیٹے کا نام ' ٹائی' رکھا ہے تو کسی نے بیٹے کا نام ' ٹائی' رکھا ہے تو کسی نے ' ٹوئی' نا تو بھی یالا پرواہی کی انتہا ہے کہ' نعمان' جوا مام ابو حنیفہ بھیے عظیم امام و جہتد کا اسمندر اسم گرامی ہے۔ ان چیسے عظیم و با برکت ذات کا نام اپنی اولا د پررکھنا اپنے لئے رحمتوں و برکات کا سمندر اپنی گر کھنچنا ہے۔ گر بہاں بھی کئی دوستوں نے اس اعلیٰ نام کو صرف اگر برزوں کے ناموں کے قافیہ سے ملانے کے لئے '' نوئی' کر دیا۔ اور پھر تو تع بیر کھنا کہ اس نیچ میں اس عظیم شخصیت کے عادات پیدا مول گا۔ اس سے بیل کے لئے '' نوئی' کر دیا۔ اور کیا ہوگی۔ برانام رکھ کراپنے بچوں کو برے اثر ات سے بچانے مول گی۔ اس سے بڑی جی اور کم بھی اور کیا ہوگی۔ برانام رکھ کراپنے بچوں کو برے اثر ات سے بچانے کے لئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

عن عبدالحميد بن جبير بن شيبه قال جلست الى سعيد بن المسيبُ فحدثنى ان جده حزنا قدم على النبى صلى الله عليه وسلم قال مااسمك قال اسمى حزن قال بل انت سهل قال ماانا بمغير اسما سمانيه ابى قال ابن المسيب فمازالت فينا الحزونة بعد (رواه البخارى)

''حضرت عبدالحمید ابن جبیر ابن شیبہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت سعید بن المسیب کی جملس میں حاضرتھا کہ انہوں نے جملے بیان فر مایا کہ ایک دفعہ ان کے دادا (جن کا نام حزن تھا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے (حزن عربی میں غم 'قلر پریشانی اور تخقی وغیرہ کو کہتے ہیں) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بینام س کر فر مایا :نہیں تمہارا نام ہمل ہے۔ اس نے کہا میں وہ نام جو میرے باپ نے رکھا اسے تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ابن میتب ہیں جن رکھا اسے تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ابن میتب ہیں (نام تبدیل ن

کرنے کی وجہسے )اسکے بعدای لفظ ' خزونۃ' کااثر ہم میں باقی رہا۔ اولیاءاور صلحاء کے ناموں کی برکتیں

(یادرہے مسل حزن کے مقابلہ میں ہے جس کے معنی نری آسانی اور فراخی وغیرہ ہیں)
میرے دادا نے انہیں کہا کہ میرے باپ نے جو نام رکھا ہے اب میں اس کو تبدیل نہیں
کرسکتا۔ حضرت سعید فر ماتے ہیں کہ اس واقعہ سے اب تک ہاری خاندان میں مسلسل بخی '
پریشانی' ترش روی کا سلسلہ موجود رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اجماعی وانفرادی غوم وهموم
کی بار بارموجودگی پر بھی غور کریں تو دیگر وجو ہات کے علاوہ ایک اہم وجہ اور علت جس کی طرف
اس صدیث سے اشارہ مل جاتا ہے کہ ماؤل اور فیشن ایمل بننے کی خواہش میں بچول اور بچیوں پر
بعض نام الیے دکھ دیتے ہیں، جس سے لا ڈلے پن اور نا دیدگی کا اظہار تو ہوتا ہے مگراس نام کے
بعض نام الیے دکھ دیتے ہیں، جس سے لا ڈلے پن اور نا دیدگی کا اظہار تو ہوتا ہے مگراس نام کے
نقصان دہ اثر ات سے بچنا بیتی نہیں۔

### بامعنى اوربا وقارنام ركهنا

تام ایسا ہو جوذی معنی اور سننے والا قابل ستائش ہے کراس نام کوصد تی ایمان سلامتی طبع
اور تہذیب واخلاق کا شاہ کار سمجھیں۔ جس طرح بچرز بگی کے عقیقہ کرنے کے سبب اللہ تعالی اس
نو وارد کو مصائب و آلام سے محفوظ فر مادیتے ہیں اسی طرح انبیاء صلیاء اولیاء کے نام رکھے سے بھی ان
ناموں کا اثر ان میں ظاہر ہو کر خوبیاں نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہوجاتی ہیں۔ ہم ہیں سے سادہ اور اور
احکام دیدیہ کو تقیر والا لیمی تجھے والے افرادا ہے اوالا دپر ایسانام رکھے کے خواہش ندہوتے ہیں جوان کی
سرداری جودھرا ہے نان ازم و ڈیرہ شاہی کی علامات ہوں۔ عمر بروسے کے ساتھ خاندانی اور ٹی نئی کے
مرداری نور سے نہدکی و نیاوی واخروی ہائی کی علامات ہوں۔ عمر بروسے کے ساتھ خاندانی اور ٹی نئی کے
خواہش خصوصاً ظلم و چر 'کمبر واتر اہم ان کے خمیر میں شامل ہو کر پورے کنبہ کی و نیاوی واخروی ہائی کا
باعث بن جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے بات کمبی ہوگی اولا دکا والدین پر حقوق کا کچھ حصدا نشاء اللہ
آئیدہ عرض کروں گا۔

رب كائنات بم اور جارى اولا دكوراه راست پر چلانے كى توفق نصيب فر ماويس آمين

# تربیت اولا داوراسوهٔ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم التحمیان الله علیه وسلم التحمیان در بیت عقیقه اورختنه کے نضائل مسائل اور فلسفه

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياايها الذين آمنوا قوا ا نفسكم واهليكم ناوا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماامرهم ويفعلون مايؤمرون.

''اے مؤمنواتم اپنے آپ کواوراپنے گھروالوں کواس آگ سے بچاؤ جسکا ایندھن انسان ہیں اور پھر جس پرمضوط دل والے فرشتے مقرر ہیں۔ جن کواللہ جو تھم فرماتے ہیں اسکی نافر مانی نہیں کرتے اور چو تھم دیا جائے اسے بجالاتے ہیں''

ادباولا دكيلئے عطيه

وعن ايوب بن موسى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مانحل والدولده من نحل افضل من ادب حسن (رواه الترمذي والبيهقي)

دو حضرت الوب اپن باپ سے اور وہ اپنے دادا (ابن سعید ) سے روایت کرتے ہیں کہ آ مخضرت صلی الله علیه وکل نے ارشادفر مایا: کوئی باپ اپنی اولا دکواچھی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی

#### عطین دیسکتاہے

ذکرکردہ آیت کریمداور حدیث مبارکہ کے ممن میں گزشتہ جعہ سے اولاد کے والدین کو پنے پر چوتھوق شریعت مطہرہ نے لازم کئے کا ذکر ہور ہاہے۔ آخری بات یہ ہور بی تقی والدین کو پنے پیدا ہونے والے بچوں پر ایسے نام رکھنے چاہیے جو اللہ تعالی اور اسکے پیٹیبر کے ہتلائے ہوئے محبوب نام ہوں۔ جو ایسے معانی پر دلالت کریں جس میں اسلام ایمان سلامتی طبع اور بہترین تہذیب واخلاق کی جھک موجود ہو ایسے نام نہوں جن کے مفہوم فحاشی بداخلاتی سنگ دلی اور بہترین بین وغیرہ پر دلالت کر ہے ہوں۔ اسلام جو انسان کو اس کے نفس کو غرور و تکبر، دیا ونام و خمود اپنی ستائش و تحریف اور خود نمائی سے محفوظ رکھنے کی جس شدت سے قرآن و صدیدے میں بار بار ساتھیں کی تئی ستائش و تحریف اور خود نمائی سے محفوظ رکھنے کی جس شدت سے قرآن و صدیدے میں بار بار ساتھیں کی تئی ہے۔ اس کی مثال دنیا کے اور ندا ہوں میں کہیں نہیں ملتی۔

نام ر کھنے میں حزم واحتیاط

یہاں تک کہ علم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع فر مایا، جس میں اپنی تعریف کا پہلو ممایاں ہوارشاد گرامی ہے: نمایاں ہوارشاد گرامی ہے:

وعن زينب بنت ابي سلمة قالت سميت بره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتزكوا اتفسكم الله اعلم باهل البرمنكم سموها زينب (رواه مسلم)

" حضرت نینب بنت الی سلمة فرماتی میں کہ میرانام یره (نیکوکار) رکھا گیا۔ حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کدایے نفس کی تعریف نہ کروہتم میں جوشن نیکوکار ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ "

گویااییانام رکھنے سے بھی منع فرمایا جس کے معنی سے انسان کے اپنی ذات کی تعریف فاہر ہو کیونکہ گزشتہ جعد میں نے آپ کوعرض کیا تھا کہنام کا اپنے مسمی میں تا شیرا کثر و بیشتر پائی جاتی ہے۔ ایسے نام رکھنے سے نفس میں بڑائی اور تکبر کے اثر ات پیدا ہونے کے خطرات زیادہ موجود ہیں۔ باری تعالیٰ جس فرد میں بجز واکساری اور تواضع ہوا سے اپنا محبوب گردانتا ہے اور جہال غروروو تکبرآئے ، اللہ اسے ذلیل وخوار کردیتا ہے۔

# حضرت آ دم وابلیس کا تقابل

سورة بقره بیل آپ حضرات حضرت آدم اور ابلیس لعین کا واقعہ سنتے رہتے ہیں حضرت آدم نے بجز واکساری کا ظہار کیا تو ابوالبشر اور کن کن القابات واعز ازات سے نواز سے کیے ابلیس نے تکبر وغر وراور بردائی کے دعوے کئے تو در بار الہی تعالی اور اسکے رحمت جاودانی سے قیامت تک ذلت و خواری سے تکالے گئے ناموں کے سلسلہ بیس ہمارے ہاں اپنے عشل وتصور کے مطابق بے حدافراط و تفریط سے کام لیا جارہا ہے ، اگر بعض لوگ رعب و دید بہ کے اظہار کیلئے اپنے ایک برقارون و حامان اور فرعون و نم و دیجسے ظالموں کے ناموں کور کھنا پند کرتے ہیں ۔ تو ایسے سادہ لوح بھی بیں جواپی سادگ ، کم فہی کی وجہ سے ایسے نام بچوں پر رکھتے یا اپنا لقب ایسے سادہ لوح بھی ہیں ۔ جواللہ کی نافر مانی اور دین کی مخالفت پڑئی ہوں۔

نی صلی الله علیه وسلم نے غاصیه کانام جمیله رکودیا

بعض مفرات ایسے بھی ہیں جواپے خودساختہ بزرگی کی دھاک لوگوں میں قائم کرنے کسلیے اپنے لئے بجیب وغریب القاب مثلاً عاصی آثم وغیرہ رکھنا پند کر لیتے ہیں ایسے ناموں کو بھی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کرنے کی ترغیب فرمائی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

وعن ابن عمرٌ ان بنتا كانت لعمرٌ يقال لها عاصية فسمها رسول الله جميلة (رواه مله)

د حضرت ابن عمرٌ سے مروى ہے كہ حضرت عمر فاروق كى ايك بيلي تحى جس كوعاصيہ كے نام سے
پكاراجا تا تھا۔ (عاصيہ كام عنى گناه گارہے) چنانچ چضور صلى الله عليه وسلم نے اس كانام جميله ركھا۔

گویا جب نام بی عاصیہ نافر مان اور گناہ گار رکھ دیا۔ تو انسان کے نام کااس کی زندگی پر اثر انداز ہونے کی وجہ ایسے نام رکھنے کو بھی سرکار دو عالم نے عاصیہ یعنی نافر مان کے بجائے جمیلہ جس کامنہ وم خوبصورت ہے رکھ دیا۔

نام نه بگاڑے جائیں

اسلام میں اچھے نام رکھنے اور برے القاب سے بچنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ مالک

كائنات في ارشادفر مايا:

ولا تنا بزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان (سورة الحجرات)

''ایک دوسرے کو برے ناموں اور القاب سے نہ پکارا کرو، فت و فجور پر مشتمل نام ایمان لانے کے بعد گناہ کے ذمرہ میں آتے ہے''

لینی جس نام کوانسان اپنے لئے فدموم اور برا جانے ،ایسے نام سے اس کونہ پکارا جائے۔ آج کے روش خیال اور فیش زدہ معاشرہ میں بچ کو بچپن بی سے ازراہ مجبت ایسے ایسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا بچ کے نفسیاتی بگاڑ اور معاشرتی بے راہ روی میں بڑھا حصہ ہوتا ہے۔ بچرتو کیا کہ بالغ اور عقل وشعور سے مزین مردوزن کو بھی اندھا' کانا اولا اُنگر اُنہودی ہندو کافر اور عیسائی کے باموں سے پکارنا اور یاد کرنا اس بگڑے معاشرہ کا حسین جزو بنادیا گیا ہے ' عالم اور القاب اپنے اور دوسرے کے لئے از راہ شریعت منوع قرار دیئے گئے حالانکہ اس قتم کے نام اور القاب اپنے اور دوسرے کے لئے از راہ شریعت منوع قرار دیئے گئے جی ۔ ہیں۔ ہمی ہم خیال اور منہیات سے بچنے کی کوشش کی ہے۔

بعض محبوب اورنا يبنديده نام

عن ابى وهب البحث من قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسما الانبياء واحب الاسماء الى الله عبدالله وعبدالرحمان واصدقها حارث و همام واقبحها حرب ومره (رواه ابوداؤد)

" حضرت ابووهب جشی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: انبیاء کے نام پر اپنے نام رکھواور الله تعالی کے نزدیک بہترین نام عبد الله وعبد الرحمٰن میں ، نیز زیادہ صحیح اور حق برمین نام حارث اور حمام ہیں ،اور سب سے برے نام حرب اور مرۃ ہیں۔''

یہاں صدیث شریف میں عبداللہ وعبدالرحلٰ نام رکھنے کی تلقین جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وکلم نے فرمائی اس کا میہ مطلب نہیں کہ یہی دونام رکھنے جائز اور بہتر ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اساء

وصفات کا این نام کے ساتھ ذکر جائز نہیں، بلکہ بیدونام بطور مثال ذکر فرمائے مقصد بیکہ ہروہ نام رکھنا باعث برکت ورحمت ہے۔ جس میں اللہ کے کسی صفت کی عبدیت اور بندگی و تا بعداری کا اظہار ہو۔ جیسے عبدالخالق عبدالمالک عبدالرزاق عبدالواسع عبدالرجيم اورعبدالکريم وغيره۔

#### حارث وجهام البحصنام حرب ومرة برائام

ذکرکردہ حدیث میں حارث وہام کواچھانا م قراردیے کی وجہ بیکہ اس نام اور لفظ کے معنی مقصد وارادہ اور کسب و کمائی کے بین اور مسلمان کے لئے بیضروری ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ہروقت نیکی پڑل کرنے اور بدی کو ترک کرنے کے تصد وارادہ سے معمور ومنور ہواور عبادات کی اوائیگی کے ساتھ ساتھ کسب وطال کمائی کا طلبگار ہو ۔ حرب اور مرہ ناموں کو قیج فرمانے کئی وجو ہات میں سے شاید بیوجہ بھی ہو کہ حرب کے معنی او نام جھائن نام جھائن اے ۔ اسلام کی نظر میں بیدونوں عمل وجو ہات میں ان کو ہر کے مل سے تعبیر کیا گیا۔ شریعت کا حکم تو بیہ ب

"انسما السمؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم" مسلمان آپس يس بحائى بحائى بي پس ميل جول مرادواسيخ دو بحائيوں يس

یہاں تو دو بھائیوں کے درمیان اڑنے جھڑنے کا تصور بھی نہیں۔ ای طرح مر ق تخی اور
کر سے کر وے کو کہتے ہیں اور طبیعت کی تخی جس مسلمان ہیں ہووہ اسلامی معاشرہ ہیں بہترین ذکر سے
یا دنییں کیا جاتا۔ بدوالدین پر اولا دکا تق ہے کہ ولا دت کے بعد انسان کی شناخت کا جواہم ذریعہ
اس کا نام ہوہ ایسار کھودیں جو قرآن و پنی بخیر کے احکا مات سے متصادم نہ ہو۔ اسلام نے بیٹے اور
بیٹی دونوں کورجمت خداو عمی قرار دے کر بیٹی کو بھی اپنی حکمت کے مطابق و بی سلوک کرنے کا تھم دیا
جس کا بیٹا مستق ہے۔ جس طرح بیٹوں کے نام اور یا وصحابہ کرام تھے نام وں سے دکھتے ہیں بھی بے انتہا
ہوتے ہیں، ای طرح بیٹوں کے نام از واج وطہرات صحابیات کے ناموں سے دکھتے ہیں بھی بے انتہا
ہرکات ہوتے ہیں، فرسمتی سے مسلم معاشرہ سے تعلق رکھے سے وہ مسلمان جوجہ بدیر تی یا فتہ دور کے
ہرکات ہوتے ہیں، فرسمتی سے مسلم معاشرہ سے تعلق رکھے سے وہ مسلمان جوجہ بدیر تی یا فتہ دور کے

احر از بین کرتے، جے ن کریفر ق بھی محسون بین ہوتا کہ آیا یہ سلم ہے یا غیر سلم مرد ہے یا عورت تربیت یا فتہ اولا دصد قد جاریہ

محترم حاضرین! ب تودا ندازه لگائیں اسلامی احکامات و تعلیمات کی باریک بنی بظاہر چھوٹے چھوٹے چھوٹے حکم معلوم ہونے والے مسائل جس مسلم قوم کی صلاح وفساد کے لئے کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ مادر پیر آزادی کے دلدادہ اور دین متین کی ہدایات کو معمولی اور نا قابل عمل سجھنے والے کے سامنے آگر والدین پراولا دے اس حق کو کہ اپنے لاڈ لے پراییا نام رکھا جائے جولا لیمی والے کے سامنے آگر والدین پروتو جیسے اور مسائل جس ان کا وطیرہ ہے کہ ملایا مولوی تک نظر ہے، نام جس کیار کھا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پنچی مولوکی اور واعظ اس محدود نظریات کے گردگھوم رہا ہے۔ حالا نکہ اس بد بخت و کم علم وسعت نظر کے متوالے وائد از فہیں کہ اس عالم کیر فہر ہیں جس کا حالا نکہ اس بالکیر فہر ہیں جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی دو سرافہ جب اور نظر پنیس کر سکا۔

انبی ابتدائی مراحل سے بچوں کے سنوار نے اور بگاڑ نے کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔
اگر یہاں سے اولا دکی تربیت کے دور میں شریعت کے بتائے ہوئے اصول واحکا مات کوا ہے عقل و دائش کی کسوٹی پر پر کھنے کی بجائے سارے معاملات اللہ تعالی کی حکمت پر چھوڑ کراسی پڑل کرنے والا ہے نو بھی اولا د آ کے چل کر والدین کی آ تھوں کی ٹھنڈک سر مابی آ خرت اور صدقات جاریہ میں سے بن جاتی ہے بھورت دیگر غیر اسلامی وشر کی تربیت کے جرم میں والدین بھی بیافت جگر جب برائے ہو کہ جرائم گنا ہوں کا ارتکاب کریں ، شریک جرم کی حیثیت سے جہنم کے ایندھن بنے کا جب برائے ہوں گیا۔ وسے بیانے کا تھم خطبہ کے ابتداء میں تلاوت کردہ مصدات بن کر بید میں ذات باری تعالی نے فرمایا۔

عقيقه كى حكمت فضائل ومسائل اورفلسفه

الله تعالی کی لا متنابی انعامات میں سے ایک بہت بری نعت اولا دکا حاصل ہونا ہے۔

اس نعمت کی قدرو قیمت کا اغدازہ بے اولا دحفرات کی کیفیت سے بخو بی لگ سکتا ہے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے اس احسان وکرم کے موقع پر آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے والدین پر فدید اور شکراندادا کرنے کومشروع قرار دیا ہے۔ جے ہم اور آپ عقیقہ کہتے ہیں۔ اکثر فقہاء کے نزدیک سنت اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مستحب ہے۔ یاد رہے یہ ان دوستوں کیلئے ہے جو صاحب استطاعت ہوں۔ مناسب ہی ہے کہ عقیقہ کے دن ہی کوئی مناسب اور شرق نام رکھا جائے۔ بہترین وقت پیدائش کا ساتواں دن ،اگر نہ ہو سکے تو چودھواں یا پھراکیسویں کو بید قد داری ادا کر کے اس عمل پر مقررہ ثواب انشاء الله حاصل کیا جاسکتا ہے۔ حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کا اپنا عمل عقیقہ کے سنت یا مستحب ہونے کی دلیل ہے

عن ابن عباسٌ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابوداؤ د و عند النسائي كبشين كبشين .

"د حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسن اور امام حسن اور ام حسن کے خود کیا۔ اور امام نسان کے خود کیک دودو ۔ ابوداؤد میں ایک اور فرمان نبوی سلی اللہ علیہ وہلم ہے:

قال من ولدله ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة.

''حضور نے فر مایا: جس شخص کے ہاں اڑکا پیدا ہواس کو چاہیے کہاڑ کے کی طرف سے دو بکریاں ذرج کرے اور اڑکی کی طرف سے ایک بکری۔''

بیشتر ائمہ کی رائے یہی ہے کہ لڑکا پیدا ہوتو دو بکرے یا بکریاں کؤکی کی پیدائش پرایک بکرا یا بکری فرج کرنا چاہیے۔ ابن عباس کی روایت میں ایک ایک بکرے کی علاء نے مختلف تو جہات کی بیں گرا غلب یہی ہے کہ ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرج فرما کرا یک ایک حضرت علی وحضرت فاطمہ کو فرخ کرنے کا تھم دیا۔ الغرض اولا دکا بہتی بھی ادا کرنا بے شار برکات واجور کا ذریعہ ہے۔ جن کا ذکر آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تفصیل سے موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی ادائیگی بھی اسلام کے اس اعلی وار فتے ہدایت جس میں قرابت داروں اور دیگر حاجمتند مسلمانوں کواپی خوش میں شریک کرنے کا حکم دیا گیا ہے ' عجت و اتفاق کے قیام اور دیٹوی وسائل سے محروم فقرو فاقہ کے شکارلوگوں کے مصائب میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقہ کا گوشت فقراء میں بطور صدقہ تقسیم کرنا اور عزیز وں وا حباب کو ہدیئہ دیتا مسلمانوں کا آپس میں افتر اق وانتشار اور فض وعداوت کی جگہ اتحادیین المسلمین کے اسباب میں سلمانوں کا آپس میں افتر اق وانتشار اور فض وعداوت کی جگہ اتحادیین المسلمین کے اسباب میں سلمانوں کا آپس میں افتر اق وانتشار اور فض وعداوت کی جگہ اتحادیین المسلمین کے اسباب میں سلمانوں کا آپس میں سکتا ہے۔

# ختنه کے احکام ومسائل

اولا دکے حقوق میں سے اپنے اولیا ، اور والدین پریہ بھی حق ہے کہ بنے کی پیدائش کے چند دنوں بعد اس کا ختنہ کیا جائے امام ابو حنیفہ بن کے مسلک پر آپ اور ہم عمل پیرا ہیں ، بیعمل کروانا سنت ہے شایداسی وجہ سے ہمارے پٹھان علاقوں میں اس حق کی ادائیگی کا نام یہی ''سنت '' ہور ہی ہے۔ ''رکھا گیا ہے۔ ہم آپی میں کہتے ہیں کہ آج یا کل فلاں کے بنچ کی ''سنت' ہور ہی ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سید المرسلین صلی الله علیہ وسلم نے کی روایات میں با قاعدہ امت مسلمہ کے مردول کو ختنہ کا حکم فرمایا۔

سرور دوعالم سلی الله علیه وسلم کافر مان ہے کہ حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں میرے دادا حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کیا کہ میں اسلام لا یا ہوں تو آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: المق عنک الشعرو اختتنبی حالت کفر کے سرکے بال موغر واور ختنہ کرواؤ۔ ایک اور مقام برارشاد فر مایا:

عن ابى هريرة الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط (رواه بخارى و مسلم)

د مضرت ابو ہر پر خصور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کررہے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ یا نجے چیزیں فطرت میں داخل ہیں ایک تو ختنہ کروانا ' دوم ناف سے نیچے بالوں کولو ہے

لین بلیڈیااستراوغیرہ سے صاف کرنا'سوم مونچھ کتروانا'چہارم ناخن کاٹا' پنجم بغل سے بال ہٹانا۔ فطرت کی آنشریک

فطرت سے مرادیہ کہ نہ کورہ امور تمام انبیاء کے ادبیان میں مشروع ومسنون تھے' حضور کے بعثت سے قبل تمام گزری ہوئی شریعتوں میں اہم نہ مب ابراہیم کا بھی تھا جس کی انباع کی رب العالمین نے تھم دیتے ہوئے فرمایا:

ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا (سورة نحل)

" پھرہم نے تھم دیا کہ دین اہر اہیم پر چلیں جو کہ سب سے ایک طرف تھا' کینی تمام گلوقات سے الگ ہوکر صرف دیا کہ دین اہر اہیم پر چلیں جو کہ سب سے ایک طرف تھا' کینی تمام گلوقات ہیں۔ جب دین اہر اہیمی کولا زم العمل قرار دیا گیا تو ملت اسلامی کے ہر فر دیر دین اہر ایمی پر چلنا ہے بھن روایات میں ہے کہ حضرت اہر اہیم پہلے وہ فر دیتے جس نے ختنہ کیا اور ان کے بعد یہی عمل تمام انہیا تا ہے امتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک جاری رہا۔

حضرت ابراہیم سب سے پہلے ختنہ والے انسان جناب یم بن سعید سے دوایت ہے کہ

وعن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان ابراهيم خليل الرحمن اول الناس قص شاربه الرحمن اول الناس قص شاربه واول الناس رأى الشيب فقال يا رب ما هذا قال الرب تبارك وتعالى وقاريا ابراهيم قال رب ذدنى وقارا.

'' یکی بن سعید سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت سعیدابن میں بیٹ کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ حضرت ایراہیم جو رحمان کے دوست تھے۔ سب سے پہلے انسان ہیں، جنہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی اوروہ سب سے پہلے انسان ہیں، جنہوں نے ختند کیاوہ سب سے پہلے انسان ہیں، جنہوں نے ختند کیاوہ سب سے پہلے انسان ہیں، جنہوں نے بیٹے انسان ہیں۔

بال) دیکھے قوسوال کیا میرے پروردگا یہ کیا ہے۔ پروردگارنے فرمایا کہ ابراجیم بیو قاروعظمت ہے حضرت ابراجیم نے عرض کیا اے رب اس نعمتِ عظمت ووقار میں اضافہ فرما۔

اگرچاس ذکرکردہ حدیث میں چندالی باتوں کا ذکر ہوا۔ جن کا آج کے بیان کرنے والے موضوع سے تعلق نہیں ان امور کی تفصیل انشاء اللہ کی اور موقع پر کروں گا۔ بہاں غرض بیکہ ختنہ کی ابتداء ابراجیم نے فر مائی چنا نچہ حضرت ابو ہر بر گائی روایت کے مطابق حضرت ابراجیم کی عمر اتی (۸۰) سال تھی کہ انہوں نے ختنہ کیا۔ تو اسی سنت ابراجیمی پرعمل کر کے قیامت تک وجود میں آنے والے ہر مسلمان پر ختنہ کرنا سنت ہے۔ دراصل بین ختنہ شعائر اسلام اور مسلمان اور کا فر کے درمیان مابدالا متیاز کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمان تو ختنہ میں دینی مسلم غیر مختون ہوتا ہے۔ ختنہ میں دین طب نے مسلمتوں اور حکمتوں کے ساتھ ساتھ بے شار جسمانی فوائد ہیں، جنہیں علاء و ماہرین طب نے مسلمتی کتب میں ذکر کیا۔

#### ختنے کاوقت

مناسب يى بى كەختدال عمر ملى كياجائى كىجب دەھدشعورتك ندىنچات يەلگر در پريشانى ندەدكەيل ابھى تك غير مختون بول ادراب الى بدے عمر ميں ختند كردانا بے علماء نے لكھا ب آنخصرت سلى الله عليه وسلم نے حضرت حسن وحسين كاعقيقه وختنه بيدائش كے ساتوي دن كرديا۔

محترم حاضرین! اولا دکا واقعی آنکھوں کا نور دل کا سرور اور سلم معاشرہ کا باکردار اخلاق حسندسے مالا مال اور سلم سوسائٹ کا تقیقی فرد بننے کے لئے والدین کی بعض ایسی ذمہداریاں ہیں۔ جن کا ذکر آج وقت کی کی کے باعث نہ ہوسکا۔اللہ نے چا ہا اور زندگی رہی تو ان اہم وکلیدی حقوق جو والدین پراولاد کی تربیت کے سلسلہ ہیں لازی ہیں۔ آئندہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

ما لک کا تنات مجھے اور آپ سب کوراہ حق پر چلئے اور اولا د کو صراط متنقیم پر چلانے کی ہمت اور تو فتی سے مالا مال فرماویں۔ آپین

# بجول اوربهنول برشفقت

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ بالله من الشيظن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ياايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ماامرهم ويفعلون مايؤمرون ☆

''اے مؤمنو اہم اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر ہیں جس پرمضبوط دل والے فرشتے مقرر ہیں جن کو اللہ جو تھم فرماتے ہیں اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور جو تھم دیا جائے اسے بجالاتے ہیں''

وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم

یرحم صغير ناولم يؤقر كبير نا ويأمر باالمعروف وينه عن المنكر (ترمنى)

د حضرت ابن عباس سے روابت ہے كم آخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: وہ شخص ہمارى

تابعدارى كرنے والوں ميں نہيں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم وشفقت نہ كرے اور ہمارے برول كا

احر ام نہ كريں۔ (لوگول كو) نيكى اور بھلائى كا حكم نددے اور بدى اور برائى سے بيخ كى تلقين نہ كرے "

# رب رحيم ورحلن كي عنايتين

اللہ تعالیٰ کے نا نو سے صفات عالیہ میں سے دو صفات جو کہ رہمان ورجیم ہیں جس کے معنی شفقت و مہر بانی کے ہیں۔ ذات باری کی صفت رحمت سے نہ صرف مسلمان بلکہ کفارحتیٰ کہ حیوانات کی تمام اقسام وانواع بھی فیض یاب ہور ہے ہیں 'ہررزق کے متلاشی کواس کی مناسبت سے رزق کا بندو بست فرما کر اعلان عام ہے کہ میر سے رجیم ہونے کا بیہ مقصد نہیں کہ میرارجیم و مہر بان ہونا تخلوق کی کسی خاص نوع اور جنس کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ سمندر کی تہہ میں رہنے والے حیوانات نالیوں میں پیدا ہونے والے کیڑئ سوراخوں سے نکلنے والی چیو نٹیاں 'جنگلات اور آبادیوں میں بیدا ہونے والے کیڑئ سوراخوں سے نکلنے والی چیو نٹیاں 'جنگلات اور آبادیوں میں بیدا ہونے والے کیڑئ کرتمام ذی روح مخلوق کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اس صفت رحمت کی مرجون منت ہیں' اگر ایک انہائی مختمروت کے لئے رب کا نئات اپنی رحمت وشفقت کے دائرہ کی مرجون منت ہیں' اگر ایک اختہائی مختمروت کے وائرہ کے مسلح وعریض حصہ میں اس کا جینانا ممکن ہوجاتا ہے۔

#### مخلوقات مين رحمت رب كى جھلكيان

این اس عظیم صفت رحمت کا کھ حصہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات کی فطرت اور طبیعت میں پیدا کر دیا۔ اس کا اثر اور نتیجہ ہے کہ ایسے حیوانات جوعشل کی نعمت سے محروم ہیں ان میں بھی اپنے بچوں کے لئے شفقت بن کی وجہ سے ایک گائے اور بھینس سے اس کا بچرا گر چند کھات کے لئے جدا کردیں تو وہ اپنے انداز میں جی ویکار شروع کر کے تڑیے ہیں۔ بنی سے اگراس کے بچے جدا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر بچے لے جانے والے پر جملہ آور ہونے سے بھی در لغے نہیں کرتی۔ بہی حالت تمام مخلوقات کی ہے۔ اپنی خصوص اوالے پر جملہ آور ہونے سے بھی در لغے نہیں کرتی۔ بہی حالت تمام مخلوقات کی ہے۔ اپنی خصوص اوال سے تمام ذی روح مخلوق کی رحمت وشفقت کا مظاہرہ آپ در کھتے رہتے ہیں۔

#### اولا دسيشفقت كامعامله

انسان جو کہ اشرف المخلوقات علم وشعور کی نعمت سے مالا مال ہے، جس کی وجہ سے مجبت وشفقت کا اظہار اور موجودگی اس کا ملی فریضہ ہے جہاں اسی انسان کومخلف ذی روح مخلوقات سے

رحم ومہریانی کے معاملہ کاشریعت نے پابند کردیا ہے۔ وہاں اس کی اپنی اولاد کابین والدین پر اور تلوق کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ رحم مہریانی اور شفقت کا معاملہ کیا جائے۔ آپ حضرات نے خطبہ کے ابتداء میں صدیث طیبہ س لی ہے جس کا مفہوم ہیہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بروں کی عزت وقو قیرنہ کریں وہ ہم میں شامل ہی نہیں۔ گویا ان پر رحم کرنا مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔

تجربات سے بہ بات ثابت ہے کہ جن بچوں کے ساتھ ان کے سر پرست شفقت وحبت کی جگہ بلاوجہ تخی اور شقاوت کا معاملہ اختیار کر لیتے ہیں' آئے روز آپ اس قتم کے روبہ اپنانے کے نتائج معاشرہ میں دیکھر ہے ہیں کہ اصلاح کی بجائے پھر بچوں میں سر تھی' نافر مانی' بے راہ روی اور بے دین جیسے اوصاف فی مومہ کا شکار ہوکر بمع والدین جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کوسا منے رکھ کر فور کرنے سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اس پوری کا نئات میں اللہ جل شانہ کے بعد بزرگ و برتر ہتی رحمت عالم انسانوں میں ہرکسی سے زیادہ مخلوق پر مہر بان سید اللہ جل شانہ کے بعد بزرگ و برتر ہتی رحمت عالم انسانوں میں ہرکسی سے زیادہ مخلوق پر مہر بان سید

حضور صلى الله عليه وسلم كاحضرت فاطمه سي شفقت كامعامله آخضرت سلى الله عليه وسلم كاعمل ابني اولاد كرساته وسيب:

وعن عائشة قالت مارأيت احداكان اشبه سمتاو هديا وفي رواية حديثاً وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت اذا دخلت عليه قام اليها فاخذ بيدها فقبلها واجلسها في مجلسه وكان اذا دخل عليها قامت اليه فأخذت بيده فقبلته و اجلسته في مجلسها (ابوداؤد)

دو حضرت عائش سے مروی ہے کہ میں طور طریقۂ عادات وروش ، نیک خصلتی اور ایک روایت میں ہے کہ بات چیت اور باتوں میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت فاطمہ سے نیادہ کی اور میں نہیں دیکھی (یعنی حضرت فاطمہ فی کورہ امور میں اپنے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابقی) حضرت فاطمہ فیرکاردو عالم کے پاس حاضر ہو تیں تو (ازراہ محبت ورحت) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے

ہوجاتے ان کی طرف متوجہ ہوکرا نکاہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کران کو بوسردیتے (پیشانی کے درمیان میں چوستے) پھر ان کو اپنی مند پر بٹھا دیتے۔ اس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کود کھے کر کھڑی ہوجا تیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتیں پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتیں پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم کو چوشیں اور اپنی جگہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتیں۔

### شفقت ومحبت میں بیٹے بیٹیاں برابر ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے ٹابت ہوجاتا ہے کہ اسلام بیں اولاد کی شفقت و مجت کے سلسلہ بیں بیٹے اور بیٹی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جس نری محبت اور شفقت کا بیٹا مستحق ہوئی صلوک ورویہ بیٹی سے بھی اختیار کرنا ہے۔ بعض دین سے ناواقف خود ساختہ رسم و رواج کی قیدو بند بیل جکڑے ہوئے لوگ بیٹے کو اپنا قیتی سر مایہ بچھ کر بیٹی کے ساتھ حقارت کا معاملہ اختیار کرکے اپنی دنیاو آخرت کو خراب کردیتے ہیں 'چر ہمیشہ ان بچاروں کے ساتھ وزرخرید کا گائے 'جینوں کا سلوک ہوکران کو جیتے بی ظلم و چرکی دنیا بیل جمونک دیاجا تا ہے۔ یہ افراط و تفریط کا محاملہ بعض مسلمانوں کا اپنا خودساختہ کمل ہے دین متین کے احکامات تو اس قدرواضح وعادلانہ بیل کراس پڑل کرنے سے نہ کسی پرزیادتی ہونے کا تصور ہے اور نہ کسی کی حق تلفی کا خوف۔۔۔۔

بہر حال بات ہور بی تھی بچوں اور اولاد کے ساتھ مشققانہ اور ٹری پر مشتمل سلوک کا تو اللہ بن اپنے جگر کے گلزوں کے ساتھ اگر محبت وشفقت سے چیش آئیں گے تو یہی اولا دجب بلوغ کو پہو ٹی جائے گی تو والدین کے حقوق جھی ادا کرنے کی پابندی کریں گے۔اگر بھیان بی سے پرورش کرنے والوں کا رویہ جاہلانہ و عامیانہ محبت کی جگہ نفرت مہر بانی کی بجائے اذبیت کا ہوتو بڑے ہو کرنے چھی والدین کی حقوق تی کی ادا کیگی کی پرواہ نہیں کریں گے۔

اولا د پرشفقت نه کرنے والے بد بخت ہیں

محن انسانیت سلی الله علیه وسلم نے اپنے قول و ممل سے بچوں کے حقوق واضح کر کے دنیا پر ڈابت کردیا کہ بچوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے بچوں پر رحم نہ کرنے والوں کے بارہ میں حضور کا ارشاد ہے: عن ابى هريرة قال قبّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن على وعنده الاقرع بن حابس فقال الاقرع ان لى عشرة من الولد ماقبّلت عنهم احداً فنظر اليه رسول الله ثم قال من لايرحم لايرحم (بخارى ومسلم)

" د حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہے حضرت علی سے حضرت ابو ہریرہ سے سے کہ ایک حضرت کی کو چو ما ایک صحافی اقر ع بن حالی ہی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلس میں موجود سے نے کہا میر بے وقت سے بیں اور میں نے ان میں سے کی کا بھی بوسٹیس لیا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من کرفر مایا: کہ جو خص (اوروں) پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوق خدا سے محبت نہ کرنے والوں کے بارہ میں کئی سخت وعید فرمائی کہ ایسا محص جو اللہ تعالی کی محلوق بالحضوص اولا دسے رحم وکرم کا معاملہ نہ کر سے اس کانا م بد بختوں کے فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ عن اب محب ویور قال صمعت اباالقاسم الصادق المصدوق صلی الله علیه

وسلم يقول لاتنزع الرحمة الامن شقى (درمذى)

''حضرت ابو ہریرہ ڈروایت کررہے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صادق ومصدوق ہیں کو بیفر ماتے ہوئے سنا: کہ رحمت یعنی اللہ تعالی کے تلوق پر رحم و محبت کا جذبہ کسی کے دل سے نکالانہیں جاتا۔ ماسوائے بدبخت کے کہ اس کا دل اس جذبہ سے خالی کر دیا جاتا ہے۔''

خلاصہ یہ کہ جس انسان کا دل دوسرے پر مہر بانی اور شفقت سے بالکل عاری و خالی ہوئ فت و فجور کی وجہ سے اس کا دل پھر کی طرح سخت ہو کر وہ انسانی جذبہ جو اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے وہ جذبہ بھی ختم ہوجا تا ہے وہی والد ومر بی اپنی اولا د کے لئے مشفق ومہر بان باپ کی بجائے ایک خطر ناک در ندے کی صورت اختیار کر ہے تو اولا داس سے ل کر خوش ہونے کی بجائے اس سے دور بھا گئے کی کوشش کرتے ہیں جسیا سلوک ہوگا و یہا ہی اس کا ردمل اور نتیجہ جب دل سے رحمت کا مادہ ہی ختم ہوا تو ایسے بد بخت سے رحم کی تو تع بھی عبث ہے '

جب اولا دسے رحمت کارشتہ ختم ہوجائے

يمى رحمت وشفقت كاجذبه جب جبلائع عرب مين فتم موا ، خوخوار جانور ي مجى بدر مقام

رِ بِيُ كَمِيرُوں كواس خوف تِ قَلَ كرنے كَكَ كراكورز ق دے كرفقر وفاقد كاسامناكر نے بِرُ لِگا۔ جہالت كى مصرتیں

جبدوہ بیسو پنے کے لئے تیار نہ سے کہ جمیں رزق دینے والا کون ہے جو ذات جمیں معاش کے ذرائع مہیا کررہا ہے وہی ذات ان بچوں کا بھی غالق ورازق ہے اپنی لڑکیوں کواس لئے زندہ در گورکرتے کہ وہ پچی کے پیدا ہوئے کوا پنے لئے بعر بی اور عارکا موجب بجھتے ۔ رب کا نئات نے ان مشرکوں کا اپنے لڑکیوں کے ساتھ روار کھے ہوئے سلوک کا قرآن پاک میں ذکر اور فرمت ہزے واضح اور تفصیل سے فرمایا ہے جب عشل پر پردہ اور غلاف پڑھ جاتا ہے تو فیروشر کا تصورا ور قمیز بی خوجاتی ہے۔ ان کے اس ظالمانہ کل کا سبب بیتھا کہ یہ پچیاں ہوئی ہوکرکی کا تصورا ور قمیز بی گی اور مردان سے جواز دوائی تعلقات قائم کریں گے اسے وہ اپنے بیفی کہ یہ بیمی کی اور مردان سے جواز دوائی تعلقات قائم کریں گے اسے وہ اپنے بیفی کہ بیمی سے کام لے کریہ خیال بھی ان کوئی آیا کہ ان کا اپنا وجود کہاں سے آیا اور اس سلسلہ کوئی کر دیا جائے تو اس عالم میں ان ان کی بینا کا ذریعہ کیا ہوگا۔ رحمت دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مراپائے رحمت دین کے احکامات لے کرتشریف لائے قرآن مجد کی اور خاص کر بیجوں کے ساتھ حسن مراپائے درمت دین کے احکامات لے کرتشریف لائے قرآن مجد کی اور خاص کر بیجوں کے ساتھ اعلیٰ تربیت انہوں سے بیش آئے کا اعماز میا بیان فرمائے جس سے اسلام میں اولاد کے ساتھ اعلیٰ تربیت معاشرہ کے وہ درجات ومنا قب بیان فرمائے جس سے اسلام میں اولاد کے ساتھ اعلیٰ تربیت وسلوک سے بیش آئے کا اعماز میا سائی لگ جاتا ہے۔

بیٹیوں اور بہنوں سے شفقت جنت کی ضانت فرمان نبوی صلی الله علیه وسلم ہے:

عن ابى سعيد نالخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بنات اوثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة (درمذى)

'' حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دو بیٹیاں یا دو بہنیں ہوں اور وہ ان سے اچھامعاملہ کرے اورائے حقوق کے بارہ میں اللہ سے ڈرے ہوا سکے لئے جنت ہے۔

## حالت جنگ میں ضعفاءاورخوا تین کی حفاظت کا اہتمام

حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات تو مجمہ رحمت وشفقت تھی مسلمانوں کے بیچ کیا کہ
کفار کے بچوں کے لئے بھی شفق ومہر بان تھے آج کے دور کی جنگو ں اور حملوں کا آپ روزانہ سنتے
رہتے ہیں کہ فلال جگہ بمباری ہوئی استے لوگ بے گناہ بیچ اور عور تیں اسکی زد ہیں آ کر مار سے
گئے ۔ قربان جا ہے اس مشفق ومہر بان پنج برصلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دشمنوں کیسا تھ جنگ کی حالت
میں بھی مجابد بن اسلام کو تلقین فرمار ہے ہیں کہ کفار کے بچوں اور جنگ میں شرکت نہ کرنے والی
عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارنا۔ یہی وہ اہم ترین خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بھی
باربار ذکر فرمادی گئی جیسے و مساار سلناک الار حمة للعالمین لیمن ہم نے آ پکو تمام جہانوں
کیلئے رحمت بنا کرم بوث فرمایا۔

دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے: حویص علیکم بالمومنین رؤف رحیم. تبارے پاس ایبا رسول صلی الله علیه وسلم آیا جو (مسلسل) تمباری محلائی کے دریے رہتے

بہارے باس سے بال میں میں میں میں میں اللہ علیہ وہ است الدس سلی اللہ علیہ وسلم تو بار بارنوع انسانی کو متحق بیں اور مسلمانوں پر بہت شفق و مهر بان بین وہ ذات اقدس سلی اللہ علیہ وسلم تو بار بارنوع انسانی کو متحق بیں اور متوجہ فر مارے بیں کہ جو تلوق خدا پر رحم وشفقت کا مظاہرہ نہ کریں وہ اللہ کی رحمت سے دنیا و جو لوگ زمین پر رہنے والوں کے ساتھ رحمت وشفقت کا مظاہرہ نہ کریں وہ اللہ کی رحمت سے دنیا و آخرت میں محروم رہتے ہیں۔ پھر وہ مر بی اور والد کتنا بد بخت اور سنگ دل ہے جوا یہے بچوں سے مجت نہ کرے جن کو تر آن میں قرق العین کا ساتھ اور دنیا کے روئق جیسے صفات سے یا دکیا جاتا ہے۔

اولا دکومحبت کے واسطے چومنا

حضرت عائش وابت فرمارى بيل كدايك ديهاتى حضور صلى الله عليه وسلم كى خدمت

میں حاضر ہوا آپ صلی الله علیه وسلم سے بوچھا کیا آپ صلی الله علیه وسلم بچوں کوچو منتے ہیں؟ ہم تو بچوں کوچو منے نہیں ۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جواب میں فر مایا:

اواملك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة

''اگرربالعالمین تیرے ول سے رحم کی صفت نکال دی قویس تہارے لئے کیا کرسکا ہول''
معلوم ہوا کہ جو تحض اپنے بچوں سے حسن اخلاق کا معالمہ نہ کرے اس کا دل اللہ تعالی لیے عظیم ووسیجے اور لا ہمتا ہی صفت رحمت سے خالی ہے' آئ کے دور میں بعض لوگوں کی بر تھیبی اور علم دین اور دینی مسائل سے واقف نہ ہونے کا متیجہ ہے میں نے گئ ایسے افراد کود یکھا جن کے سامنے کوئی والد یا سر پرست اپنے بچے کے ساتھ پیار کرے' چو منے یا اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ ہنس کراس کے ساتھ نہ ان کرتے ہیں کہ قوا پنے بچے کواتنا خوفر دہ منایا ہوا ہے کہ ہمارے قریب آئے کی بھی جرات بھی نہیں کرستے اس جاہلانہ عادت پر تخر بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تخر کا نہیں بلکہ اپنی اس حرکت پر رونے کا مقام ہے۔ اولا د اور بچوں پر شفقت وہر یائی اور رحم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پہند یہ عمل تھا کہ اپنے مجبوب نواسوں کو بچپن میں گرتے ہوئے دیکھا تو ان سے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا پر داشت نہ ہوسکا طالا تکہ آپ خطبہ دے کے سے تھا ترکران کو سنھا لئے کے بعد خطبہ حاری رکھا۔ جیسا کہ صفرت پر یہ ہوٹے ذکر فر مایا:

وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا اذجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنة نظرت الى هذين الصبيين يمشيان ويعثر ان فلم اصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما.

''حضرت برید اُردایت کررہے ہیں کہ (ایک دفعہ) حضورا کرمصلی الله علیہ وسلم خطبہ فرمارہے تھے کہاچا تک (دونوں نواسے) حسن اور حسین آئے وہ دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے تھے اور قمیصوں کی لمبائی یا بچپن اور کمسنی کی وجہ سے گر کر چلتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم (منبرسے) امرے اور ان دونوں کو (گودیس) اٹھا کراپنے سامنے بٹھا دیا ، فرمانے گئے: رب کا نئات نے بچے فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولا دفتنہ (آزمائش) کی چیزیں ہیں شں نے ان دونوں بچوں کو گرتے پڑتے دیکھا تو جھے سے مبر نہ ہوسکا حتیٰ کہ بٹس نے اپنی ہات کا سلسلہ منقطع کرکے ان دونوں کو اٹھالیا۔ اموال واولا دایک آٹر ماکش ہے

رب العالمين كااولا داور مال پر فتنے لين آ زمائش كااطلاق فرمانا بالكل بديجى اور دوزروش كى طرح واضح ارشاد ہے: كہ جس طرح خالق وما لك هيتى نے بشار نعتوں ہے جميں مالا مال فرما كر ديكھاجار ہا ہے كہ جم اس ذات بالا و برتر كے انعامات كواس كى مرضى و فشاء كے مطابق استعال كر رہ جيں يا اسپنے اذكى دشن شيطان كے احكامات كوتر تيج دے رہے جيں۔ اگر ان نعتوں كے عطاكر نے والے كى ہدايات پر چل كر ان سيفوا كد حاصل كر رہے جيں تو اس فحت كے سلسلہ جس جس آ زمائش اور امتحان كا ذكر فرمايا كيا كاميا في عن كاميا في ہے، انشاء الله اور اگر نمك ترامى كا شبوت ديے ہوئے امتحان كا ذكر فرمايا كيا كاميا في عن كاميا في ہے، انشاء الله اور اگر نمك ترامى كا شبوت ديے ہوئے استحان كا ذكر فرمايا كيا كاميا في عن كا كى مقدر ہے۔ مال واولا دبھى ما لك الملك كاعطاكر دوا جہائى مائت كى بحبا آ ورى كى صورت جس بوتو آ زمائش جس كاميا في بصورت ديگر يہ تائى مقدر ہے۔ مال واولا دونوں كو جہنم كاميا في بصورت ديگر يہ صلى الشعلية وسلم سے منہ موڑ نے كاذر بعہ بنادى كئيل تو اس سود ہوتا آ زمائش جس جو خرارہ جبا پ ورول الشياء اگر دب فول كو جہنم كا ايندھن بنے كا سبب بن جاتا ہے۔ جس كا ذكر خطبہ كا بنداء جس بيان كرده اور اولا و دونوں كو جہنم كا ايندھن بنے كا سبب بن جاتا ہے۔ جس كا ذكر خطبہ كا بنداء جس بيان كرده آ تيا ہي كاميا في كا در الله الميان كو درولوں كو جيا ہے اب بياولا دونوں كو جيا ہے اب بياولا دونوں كو جيا ہے اب بياولا دونوں كو جينم كا ايندھن بنے كا سبب بن جاتا ہے۔ جس كا ذكر خطبہ كا بنداء جس بيان كرده آ تيا ہي كو ارب العالمين نے آ زمائش سے تعبر فر مايا ہے كيسا پئي اور اولا و

مالک الملک جھے اور آپ سب کوجہم میں جانے اور اس کے ایندھن بننے سے محفوظ رکھے آمین۔

# خاندان كيسربراه كى ذمدداريال

تربیت اولا د کا اجتمام صدقه جاربیوالے اعمال اور جوابد ہی کے مرطے

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطُن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجرعظيم (الطلاق)

''تمہارے مال اولا دتو سراسرتمہارے لئے آنر مائش ہی ہیں اور بہت بردا اجراللہ تعالیٰ کے پاس ہے''

## نكران كى مسئوليت

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال الاكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته والرجل مسؤل عن رعيته والرجل راع على الناس راع وهومسؤل عن رعيته والرجل راع على اهل بيته وهومسؤل عن رعيته والمرء ة راعية على بيت زوجها وولده وهى مسؤلة عنهم وعبدالرجل راع على مال سيده وهومسؤل عنه الافكلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته. (متفق عليه)

دخفردار عم سبائی رعیت کے ماہان مواور تم سب سے رعیت کے بارہ میں پو چھاجاتے گا، پس

ما کم جولوگوں کی اصلاح کے لئے مقرر کیا گیا ہے اپنی رعیت کا محافظ ہے، اس سے اپنی رعیت کے احوال کے بارہ میں (قیامت کے دن) پوچھاجائے گا۔ مردا پنے اہل خاندکا نگہ بان ہے، اس سے پنی رعیت لینی الل وعیال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شو ہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگہ داشت پر مامور ہے آواس سے ان کے بارے میں پوچھاجائے گا۔ آوی کا غلام اپنے مالک کے مال کا نگر ان ہے تو اس سے اس کے بارہ میں سوال ہوگا۔ (پھر حضور نے تاکیدافر مایا) سنوائم سب کے سب (کسی شکی درجہ میں) نگر ان ہوئم سب سے اپنی رعیت کے بارہ میں پوچھاجائے گا"

### نماز کی تربیت

عن سبرة بن معبد جهنی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا
الصبتی بالصلوة اذ ابلغ سبع سینن واذا بلغ عشر سنین فاضربوه علیها
د د حضرت سبره بن چین صفورصلی الله علیه وسلم سے روایت کرر ہے ہیں کہ آپ سلی الله علیه
وسلم نے فر مایا: الر کے جب سات سال کے بوجا کیں ، تو آئیس نماز کا تھم دو، اور جب دس سال کا
بوجائے، تو نماز نہ ہڑھنے کی وجہ سے اس کو مارو ''

گزشته مواعظ سے آپ کواندازہ ہوا ہوگا کہ والدین کے اپنی اولا دیہ ہے شار حقوق ہیں۔ حقوق کی خوا ہش اور پورا کرنے کا مطالبہ تو ہر والداور والدہ کا ہوتا ہے ہگراس طرف بہت کم والدین کا دھیان ہوتا ہے کہ ان جگرشوں کی علم وعمل سیرت و کر دار دیداری اور اخلاق حسنہ جیسی صفات عالیہ کے حصول میں بچوں کے بچھ حقوق کی ادائیگ کے ذمہ داروہ بھی ہیں۔ والدین کے صفات عالیہ کے حصول میں بچوں کے بھی تو تی کہ بچوں کو احسان کے مقولہ کے افعامات واحسان کے مقولہ کے مطابق ماں باپ کی خدمت گزاری اور تکلیف مطابق ماں باپ کی خدمات وافعامات کے اعتراف کے طور پران کی خدمت گزاری اور تکلیف نہد سے کا فریضہ باحس طریقہ ادا کرنا ہوگا۔ گریہاں یہ یا در ہے کہ اولا دوالدین کے حقوق تب نہ دیا کہ بہترین بنیادین نے بھی بچوں کی پرورش میں نیکی پارسائی شرم و حیاء اور امانت ودیانت کی بہترین بنیادیں قائم کی ہوں۔

## والدين كاغفلت برمواخذه

عام مشاہدہ ہے کی ایک مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ جن اوگوں کی ذمہ اولا دکی تربیت تھی انہوں نے غفلت و بے پروائی کا مظاہرہ کیا، وہ اولا دڈ اکو کثیر نے ہیروئن پینے والے اور چری بن کرمعاشرہ کے لئے بدترین ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے اولا دسے بیتو تع کرنا کہ والدین کی حقوق کی پاسداری کریں گے ، یا والدین کا آگی نالائقی و نا اہلی کی شکا یتیں کرنے کی بجائے ان کو بیذ ہمن شین کرنا چاہیے کہ ان زیر کفالت بچوں کے جرائم میں بیر پرست دنیا کے قانون ورواج کے مطابق برابر کے شریک ہیں اور عنداللہ بھی اثانی تا عدہ مواخذہ ہوگا۔

## فكرآ خرت كاابتمام

آج ہرکی کو فکر رہتی ہے کہ میرا بچ کی تکلیف اورا ذیت میں مبتلا نہ ہو معمولی تکلیف کی صورت میں ماں باپ ہر دی وگری سے بے نیاز بلو لحد بچوں کے آرام وسکون میں صرف کرنا اپنا فریضہ اول بچھتے ہیں۔ جبکہ دنیاوی سکون و تکلیف کو نہ کوئی دوام ہے اور نہ اس میں صد سے زیادہ بے چینی۔ دنیا کی ہرآفت و تکلیف میں بے شار فوا کہ اور راحت وسکون میں لا متنائی مصائب وگنا ہوں کا احتال ہے اس کے مقابلہ میں اگر اصلی راحت و تکلیف ہے وہ مرنے کے مصائب وگنا ہوں کا احتال ہے اس کے مقابلہ میں اگر اصلی راحت و تکلیف ہے وہ مرنے کے بعد والے ادوار میں ہے ان عذا بوں اور تکلیفوں میں ذرہ برابر راحت نہیں اور نعبتوں میں بچینی کا تصور تک نہیں۔ ہماری بو تمتی ہے کہ اولا د کے ان فانی اور جلد زائل ہونے والے دنیاوی آسائٹوں اور سکون کے قومتلاثی ہیں اور رب کا نئات نے قرآن میں اسے آپ اکل عافل بن بیشے آسائٹوں اور سکون کے قومتلاثی ہیں اور رب کا نئات نے قرآن میں اسے آب لکل عافل بن بیشے وعیال کو جنم کے اعمو بہنا ک آگ سے بچانے کا جو تکم دیا ہے اس سے بالکل عافل بن بیشے ہیں۔ جو بچوالدین کی غفلت ولا پر وائی کا شکار ہوکر جرائم وگنا ہوں کی دلدل میں غرق ہوا اور اس صالت میں دنیا سے رخصت بھی ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کا ٹھکا نہ جنم ہی ہوگا جبکہ جنم کی آگ

## والدين كيلئ دوكضن مراحل

اپی اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے آج کی ذکر کردہ آبت سے معلوم ہور ہاہے کہ بعض اولا داپنے والدین کو طاعات اور عبادات سے روک معاصی میں بہتا کردیتے ہیں۔ بہی وہ مقام آز مائش ہوتا ہے کہ والدین ایسے مواقع پراب احکام الی کو تریخ دیتے ہیں یا اولا دکے ناجائز فرمائشوں کی شکیل کو اہم سجھتے ہیں۔ مال کی بھی بہی آز مائش والی کیفیت ہے کہ انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو کر خالق کا تنات کی اطاعت اور فرما نیر داری کو پس کیفیت ہے کہ انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو کہ خالت کی تعداعتدال پہتے ڈال دیتا ہے۔ مال واولا دکے بہی دو کھن مراحل ہیں جن میں گرفتار ہونے کے بعداعتدال کی روشی کی راہ چھوڑ کر گرائی کے اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے۔ اگر بچوں کی اسلامی تعلیمات کی روشی میں تربیت کا بندو بست کردیا جائے تو یہی جگر کے گلا سے مرنے کے بعد بھی کار آمد ثابت ہوکر ان میں تکھے جاتیں گے۔

## تين چيزوں کا ثواب

ارشادنبوی صلی الله علیه وسلم ہے:

عن ابسى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الامن ثلاث صدقة جارية اوعلم بنفع به او ولد صالح يد عواله (سلم) معرست ابو بريرة ضور سلى الله عليه وسلى الله على الله الله وسلى الله وسلى الله والله والله

ونیادارالعمل ہے آخرت کی کامیا بی وناکائی کا دارومداراس دنیا کے چندسالہ زندگی پر ہے۔ یہاں جو بوتا ہے، مرنے کے بعدونی کائنا ہے۔اس کے اچھے یا برے اثرات عالم برزٹ بی سے ظاہر ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔اس عالم دنیا میں ہرنیکی عمل نامہ میں کھی جاتی ہے۔روح

کے قبض ہونے کے ساتھ عمل نامہ بند ہو کرنیکوں کے کرنے کا سلسلہ ختم اور جزاو سن اکا سلسلہ شروع ہو کر قبر صالح موس کے لئے جنت کے گلاوں سے ایک گلاااور کافروفاس و فاجر کے لئے جنت کے گلاوں سے ایک گلاااور کافروفاس و فاجر کے لئے جہنم کا گرھابی جا تا ہے۔ اب جبکہ مزید نیک کرنے اور نیکیوں کے اکاؤنٹ بیل محسوب کرنے کا موقع ختم ہوا، مرنے کے بعد بھی وہ مسلمان خوش قسمت ہے جس نے زندگی بیل ایسا صدقہ اور کا رخیراللہ تعالی کی رضا کے لئے کیا جس کا فائدہ اوگوں کے لئے اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہونے والی ایسا فیض جس نے علم دین حاصل کر کے زندگی بیل پھیلایا، جس سے لوگ نفخ حاصل کررہے ہیں اور تیسراوہ نیک بخت جس نے اپنے بیچھے الی دیندار 'شریعت پر کاربند اولا دی چوڑ کر موجو اسکے مرنے کے بعد بھی اس کے لئے دعائے خیرومنفرت پر کاربند ہوں ان تینوں کے دی ہو جو اسکے مرنے کے بعد بھی اس کے لئے دعائے خیرومنفرت پر کاربند ہوں ان تینوں کے اس فائد ہوں ہو تا بیکی کرنے والے والدین کے ممل خانہ جس با قاعدہ جمع ہورہے ہیں۔ بی عظمت و فضیلت اس مردمون کے قسمت ہیں کئی گئی ہو ہوں۔ والے کے ساتھ ساتھ مردمون کے قسمت ہیں کئی ہو کہ وہ اس کی دنیا سے کوج کر کر نے کے بعد شیقی مسئول عن جس نے اپنی اولا دکی تربیت اس انداز سے کی ہو کہ وہ اس کی دنیا سے کوج کر کر فام سے ہوں کہ جرایک و مدوار اپنے ماتحت لوگوں کی راہ دا است پر لانے کا ذمہ دار ہے اسلامی معاشرہ کے قیام ہیں اولا داور آ کندہ الموں کا بڑا حصہ ہے۔ بید صدوہ تب ادا کہ دار ہے اسلامی معاشرہ کے قیام ہیں اولا داور آ کندہ الموں کا بڑا حصہ ہے۔ بید صدوہ تب ادا

## مملکتِ وجودایک امانت ہے

یہاں ایک نکتہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ جب ہر ذمہ دار سے اپنے ماتخوں کے ہارہ میں روز حساب پو چھا جائے گا۔ کوئی بیرنہ سمجھے کہ میرا نہ کنبہ ہے، نہ اولا دہے، نہ زیر دست لوگ تو میں مؤلیت کے فریعنہ سے فارغ ہوں 'کیونکہ ہر آ دمی کا بید بدن جوایک مختصر کارخانہ اوراللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ عظیم شاہکارہے، گوشت 'پوست اور ہڈیوں اور دیگر کئی عناصر پر مشتمل اعضاء

میں ۔ کوئی ایبا جروبدن کانہیں جے بے فائدہ اور بیکار سمجھا جائے۔ ہاتھ یاؤں آ کھ کان دل و د ماغ وغیرہ برایک این جگدوہ ڈیوٹی اور فرض اداکرر ہاہے کہ اگر کچھدررے لئے ایک عضوبھی اپنا فنکشن معطل کردی قو جیتے جی انسان اینے آپ کوقریب المرگ بھتا ہے ،ان کی قدرو قیت اور اہمیت کا انداز وتب ہوتا ہے جب کسی عضو سے محرو می ہوجائے پاکسی اور شخص کو تکلیف دہ حالت میں آ کھ یا ٹانگ یا زبان سے محروم دیکھے۔رب کا نات نے اس عظیم نعت جوبدن ہے کواس ایک انسان کے تصرف میں بطور امانت دے کراہے اپنی مرضی کے مطابق اپنی اطاعت میں استعمال کرنے کا حکم دیا ' بہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو بیتن نہیں کہ خود کشی کر کے اللہ کے اس احسن تقویم کو تہں نہیں کردے۔ کیونکہ بیاللّٰہ کی امانت ہے،جسم کے تمام اجزاءاس کی رعیت بیخض ان کاراعی اورمسكول ہےاس سےروزمحشر يو چھاجائے گاكةم نے ياؤں كااستعال كيسااوركهال كيا-ياؤل كا استعال خانه خدامين حاضري محافل ومجالس جهاب اللدتعالي ورسول صلى الله عليه وسلم كاحكامات كا ورد مور باموصلحاء واولياء الله كي زيارت الله تعالى كردين كي اشاعت اعلات كلمة الله كسلح جهاد، ا بینے اور اولا د کیلیے حلال کمائی کے لئے سفر وغیرہ جیسے اعمال طبیبہ میں ہو۔ یا فتنہ وفساد ' بے دینی' مسلمان کی عصمت وعزت یا مال کرنے حرام مال کے حصول رقص وسرور فیاشی وعریانی کے مواقع میں حاضر ہونے کیلئے ٹاگوں کی قوت کا استعال ہوا۔ دل ود ماغ جوانسانی بدن کی نعتوں میں اہم اعضاء ہیں۔اس کا استعمال اللہ تعالیٰ کی معرفت' نیکی کے تصورات' خوف خدا' فکرآ خرت' جیسے یا ک وصاف افکار میں ہوایا شیطانی خواہشات کے حاصل کرنے عذاب الہی محاسبہ آخرت سے غفلت جیسے گندے خیالات ہروان چڑھانے میں ان کوضائع کردیا۔ یہی حال آ نکھ کان ہاتھ ہر عضو کا ہے جواللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ان کواللہ تعالیٰ کی مرضیات پر جلانے تبلیخ دین کلمۃ اللہ کی سربلندی' ان اعضاء کی حفاظت کرنا ہر بندہ پر لازم ہے ہر فرد سے اینے ایک ایک عضو کی کارکردگی کے بارہ میں یو جھا جائے اچھیے ہر حاکم سے اپنی رعیت کے ہر فرد کے بارہ میں سوال ہوگا۔ یمی کیفیت ہرانسان کی ہوگی اینے بدن کے تمام اعضاء کی کارگزاری کے بارہ میں ملزموں کے کثیرے میں کھڑے ہو کر سوالات کے جوابات اطمینان پخش انداز میں دینے کی صورت میں جہنم سے چھٹکا را ملے گا۔ورنہ خسارہ ہی خسارہ۔

## قدرت كاآ فاقى نظام عدل وانصاف

دنیا کے عدل وانصاف پر پٹی عدالتوں کا اعداز اور ہے اور اتھم العالمین کی شان نرائی ہے، اسکے عدل وانصاف کا نظام بھی عظیم الشان ہے کیہاں تو ایک بھرم جرم کرنے کے بعد بھی سے سفارش عہدہ والے نظام بھی عظیم الشان ہے کہ زور پر جرم سے بری ہوتا ہے۔ ایک بی وکیل کے پاس اگر ظالم فیس دے کر چلا جائے وہ عدالت جیں ظالم کی خلاصی کے لئے دلائل و کیل کے پاس اگر ظالم فیس دے کر چلا جائے وہ عدالت جیں ظالم کی خلاصی کے لئے دلائل دے کراسے بری الذمہ قرارد یے کیلئے ایزی چوٹی کا زور لگا تا ہے، اگراسی و کیل کے پاس اسی کیس کا مظلوم فی وکالت دے کراپنا معاملہ لے کر حاضر ہوجائے، وہ واسے مظلوم فابت کرنے کیلئے دلائل کے اجار لگا دیتا ہے۔ عشل و بجھ جیس نہ آنے والا رائج الوقت ایبانظام عدل ہے کہ موت تک مظلوم و مغصوب عدالتوں کے چکر لگا کراسے مابوی کے علاوہ کچھ نیس ملا کاش!اگر اس نظام کی جگہ دوروز و پر بل جاتا ہے۔ روز اس نظام کی جگہ دوروز و پر بل جاتا ہے۔ روز اس نظام کی جوابد بی اورمؤلیت کو کوئی اس دنیا کے جابرانہ نظاموں کے طریقوں پر قیاس نہ کرے کہ سے وزریا طاقت و چالاکی کو استعال کرے اعضاء کے بارہ جی مسئولیت اور جوابد بی کے حام طلہ سے نج حاک اور خالے تا ہوں کے مرحلہ سے نج حاک اور کا طاقت و چالاکی کو استعال کرے اعضاء کے بارہ جی مسئولیت اور جوابد بی کے مرحلہ سے نج حاک ڈگا۔

اعضاءوا ندم کی گواہی

سركاردوعالم الله عليه وسلم كافر مان ب:

وعن انس قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما اضحك قال قلنا الله ورسوله اعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يارب الم تجرئى من الظلم قال يقول بلي قال فيقول فانى الااجيز على نفسى

الاشاهد منى قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وباالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لاركانه انطقى قال فتنطق باعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكن وسحقافعنكن كنت انا ضل (رواه مسلم)

''مصرت انسؓ سے مروی ہے کہ (ایک دفعہ) ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے كه اجا مك آب بيننے ككے اور پر فرم مايا: كياتم جانتے ہو ميں كيوں بنس رہا ہوں؟ حضرت انسُ كيتم بين بم في عرض كيا: الله اوراس كارسول صلى الله عليه وسلم بهتر جانتا ب- آب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: كه میں (روز قیامت) بندہ اور مالك الملك كے درمیان باالمشافه مكالمه (كانفوركرك) بنس را بول (قيامت كون) بنده كيح كا الدرب اتون جي وظلم سے یا فہیں دی ہے۔ (اشار وان البله لا پیظلم مثقال ذر ہ کی طرف غالباہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رب کا ئنات فر مائیں گے کہ ہاں (میں نے یقیناً بندوں برظلم نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے) بندہ عرض کرے گا گرآ بے نے واقعی مجھ کوظلم سے پناہ دی ہے تو میں ایخ متعلق اس کے علاوہ اور بچیز ہیں جا ہتا کہ میرے بارے میں گواہی دینے والا مجھ ہی سے ہو۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رب العالمین بندے کی بیاب س کر فر مائے گا ( ٹھیک ہے ) آج کے دن تیرے بارے میں خود تیری ذات عی کی گواہی ہوگی پھر بندے کے منہ برمبر لگا دی جائے گی۔ (جس سے اس کی قوت گویائی وقتی طور پر معطل ہوجائے گی ) جس کے بعد اس کے جسم کے تمام اعضاء کو تھم دیا جائے گا۔گویا ہوجاؤ۔اس کے جسم کے اعضااس کے اعمال کو بیان کرنا شروع کردیں گے جوان اعضاکے ذریعہ کئے تھے' پھراس بندہ اوراس کی قوت بیان کے درمیان حائل رکاوٹ ختم کردی جائے گی' بولنا شروع کردے گا (انسان اپنے اس معاملہ کود مکیوکراینے جسم کےاعضاء کو کیےگا) دورہٹو ہم ہلاک ہوجاؤیل و تمہارے (عذاب جہنم) سے نجات کے لئے اڑر ہاتھا۔ بر مخص سے جواب دہی کا مطالبہ

یہ وہ خطرنا ک مقام ہے کہ اس بندے کی خواجش ومنشاء کے مطابق گواہ گوائی کے لئے

پیش ہوں، وہ گواہ اس کے خلاف گوائی دے کراسے مزید ذلت وخواری سے دوج اِرکردیں گئ جب اپنے قریبی اور گھری کے افراداپنے مجازی مالک وسر پرست اور رائی کے خلاف شھا دت دین تو اس وقت اس کی پریشانی کی انتہائیس ہوتی ہے، پھرا پے فرد پر ہذیانی کیفیت طاری ہوکرنہ صرف خود کو بلکہ اپنے قریبی گوا ہوں کو بھی پر ابھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ بہی صور تحال ہراس شخص کی ہوگی جیسے رب کا نئات نے اس کے جسم کے تمام اعضاء کا گھران نگہبان اور رائی بنایا اور اس نے اس امانت میں خیانت کرتے ہوئے آئیس ایسے اموریش مصروف رکھا جو مالک حقیق کے غیض وغضب کو دعوت دینے کے متر ادف تھا۔ معلوم ہوا اس فانی دنیا میں کوئی انسان بھی اپنے آپ کوئی نگہبانی اور عالم آخرت میں مسئولیت سے بری الذمہ نہیں گھر اسکا۔ ہر آدمی کو کسی نہیں حیثیت اور درجہ میں روز قیا مت جواب دہی کے مرحلہ سے گزرنا پڑے گا۔

## یچے کے کر دار میں والدین کاعمل دخل

محترم حاضرین! بات ہورہی تھی اولاد کی حقوق کی اس آزادی اوردین سے دوری کے زمانہ بیل کی والدین دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اولاد کی طرف سے غافل ہوگئے۔ تیجہ یہی دکتا ہے کہ اکثر اجھے گھر انوں کی اولاد بنیادی اسلامی تعلیم عقائد وعبادات کے طریقوں سے بھی نابلد ہوتے ہیں۔ بیشتر خاندانوں کے بیچ قرآن ناظرہ پڑھنے سے بیعلم ہوتے ہیں اگران سے بالمد ہوتے ہیں۔ گران سے بید بنی پڑھتمل گانوں فلموں کھیلوں اور رسومات کے بارے میں بوچھا جائے ، کم تنی کے باوجود ان کا قوت حافظ ان فرافات سے بھر اپڑار ہتا ہے۔ ان تمام بے ہودہ اعمال میں والدین کے کردار کا بیت کے کا بڑا عمل وفل رہتا ہے۔ این تمام بے ہودہ اعمال میں والدین کے کردار مرحلہ میں والد می کے کردار کو بنیادی حقیق سے مطلب ہے۔

## بچ کوسب سے پہلے کلمہ طیبہ سکھاؤ

جب بچینقل وشعور کے ابتدائی مراحل میں داخل ہواور بولنے کی کوشش نثروع کرے تو اسکے زبان سے لا یعنی الفاظ نکلنے اوران پر خوثی کا اظہار کرنے کی بجائے والدین کوشش کریں کہ اس كے منہ سے پہلے نكلنے اور كيكنے والے الفاظ "الله الله" بول والدين باالخصوص والدہ خود ي كي سامنے الله كا مادہ موجود بوتا ہے۔ وہ كي سامنے الله كا مادہ موجود بوتا ہے۔ وہ والدين كو جس كيفيت ميں ديكھتے اور سنتے ہيں وہى بچہ بھى اپنا تا ہے۔ حضور سلى الله عليه وسلم كارشاد ہے:

عن ابن عباش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحوا على صبيانكم كلمة لااله الا الله

## مرى چفطرت سلمه پر پيدا موتا ہے

دنیا پس آنے والے تمام ہے فطرت سلیمہ کو ساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ خواہ والدین بہودی فرانی مجوی ہندو وغیرہ کیوں نہ ہوں کی وجہ ہے کہ کفار کے وہ ہے جوعش والدین بہودی فرانی مجوی ہندو وغیرہ کیوں نہ ہوں کی وجہ ہے کہ کفار کے وہ ہے جوعش وشعور پس آنے سے پہلے بہلے مرجا کیں وہ کافر ماں باپ کی طرح جہنم بین بیس جا کیں گے۔ بیتو ماں باپ ہوتے ہیں کہ اگر بہودی ہوں، توان کو بہود بت کی راہ پر لے جا کر بہودی بناویت ہیں، اگر عیسائی ہیں تو عیسائی ہیں تو ہندو۔ اب مسلمان بچ کی ایمانی تربیت کا دور بہاں ہیں، اگر عیسائی ہیں تو عیسائی ہیں وہم کے دروازے میں داخل ہونے کی طرف مائل ہو۔ صراط مستقیم پر چلانے کے لئے ابتداء سے پہلے زبان وقلب میں خالق کا کنات کے عقیدہ وحدا نیت اس کلمہ تو حید کے بولنے اور بہھنے سے رائخ ہوتا ہے اسی اہم نقط کی وضاحت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسیخ ارشاد میں فرماتے ہیں:

اولا دکاوالدین کےخلاف مقدمہ

کل مولو د یولد علی الفطرة فابواه یهو د انه اوینصرانه اویمجسانه (بخاری) دونیا ش پیدا مونے والا مریچ فطرت سلیم پر پیدا موتا ہے۔ پس اس کے مال باب اس کو

یہودی عیسائی اور جوی بناویہ بین 'اب اس کا انحصار ماں باپ پر ہے کہ اولا دکوراہ حق پر لگاتے ہیں ۔ یہ وہ بیں یا گرائی کے اشھروں کے سپر دکر کے اپنے اور اولا دکوجہنم کا ایندھن بناتے ہیں ۔ یہ وہ بنیا دی موڑ ہے کہ اگر یہاں سے بچہ کواپئی فطرت پر چلانے کی کوشش نہ کی گئی جو والدین کہ ذمہ داری تھی تو یہی اولا د آ کے چل کر گڑنے کی صورت میں روز قیا مت اپنے سر پرستوں کے ظاف گوائی دیں گے کہ یا اللہ! ہماری پیدائش تو فطرت سلیمہ پر ہوئی گرانہوں نے اپنے فرائش سے منافل ہوکر رجمان کی بجائے ہمیں شیطان کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا۔ انسان کا از لی دخمن شیطان تو انسان کے پیدا ہوئے کے ساتھ ہی اسے اپنے کمروفریب میں جتلا کرنے کے لئے گرائی کی دور نے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ نومولود اسے اپنی نا بھی اور نا پچھی کے بل ہوتے پر اس عیار دور نے ذالنا شروع کر دیتا ہے۔ نومولود اسے فکست دینے میں اہم کر دار والدین کا ہے کہ اس کے دخمن شیطان کے کوئن شوفما ایسے کہ اس کے دخمن شیطان کے کوئن شوفما ایسے کہ اس کے دخمن شیطان کے کوئن شوفما ایسے کا کہ اس کے دخمن شیطان کے کوئن گل سے اپنی تا کھی اور پالے والے کا مبارک نام 'داللہ اللہ سکھایا جائے۔ وحدا نیت النی پر شمتل بیالفاظ مبارکہ جب اس کی ذبی ن شوفما ایسے ہوجا کیں بھر البیس کھی کو اسے راہ حق سے جانا آسان نہ ہوگا۔

ما لک کون ومکان جھے اور آپ سب کو اپنے اولا داور زیر کفالت افراد کی ایمانی تربیت کو فیق سے مالا مال فرماویں۔ آمین





# مسلمانون كاطريقة تعليم اوراصول تدريس

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عزوجل: الرحمن المعلم القرآن المخلق الانسان المحلمه البيان المخلف النسان المحلم المحلم الذي علم بالقلم المخلق الانسان مالم يعلم (سورة العلق)

## انبياء كي ميراث علم وحكمت

حضرات علماء کرام! الله تعالی کے ہم سب برلا متنابی انعامات اوراحسانات ہیں کہ انہوں نے ہمیں انسان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سردار دو عالم حضرت محمصطفی صلی الله علیه وسلم کی وراثت ہے۔ وراثت ہے۔

حضورا قدس ملى الله عليه وسلم فرمات بين:

نحن معشر الانبياء لانورث ديناراً ولادرهما انما نورث العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافر (الحديث)

" ہم انبیاء کرام کی جماعت وراثت میں دراہم اور دینار نہیں چھوڑتے بیشک ہم وراثت میں علم چھوڑتے بیشک ہم وراثت میں علم چھوڑتے بیں لہذا جس نے علم حاصل کیااس کومیراث کاوافر حصال گیا"

میم دین رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتر کہ ہے اور جس کو بیورا ثبت مل جائے تو گویا الله تعالیٰ نے اس کو خیر کشیر عطافر مایا۔

ارشادربانی ہے:

من يوتى الحكمة فقد اوتى خيرا كثير (الابة)

" جس کو حکمت عطاء کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا" مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں حکمت سے مرادعلم دین ہے اور بید دولت اللہ تعالی صرف اس شخص کو عطا فرما تا ہے جو اللہ تعالی کو محبوب ہواور اللہ تعالی اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے۔ چنا نچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ

:من يردالله به خيراً يفقهه في الدين (صحبح بخاري و مسلم وابن ماجة)

''جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کاارادہ کرے قواس کودین کی بچھ عطافر مادیتا ہے'' میر اٹ کا صحیح استعمال

الله تعالى نے آ ب حصرات كورسول الله صلى الله عليه وسلم كاعظيم اور بيش قيت تركه جو بعض قرآنى خيركثير ب عطافر مايا۔ آب حضرات الله تعالى كے بارگاہ يس عظيم اوگ بين اور رسول

الله كوارث بين اور بهترين خلف الرشيدوه ہوتا ہے جوايينے مورث كر كدكو حج اور درست طريق برادراس كى بدايات كے مطابق خود بھى طريق براوراس كى بدايات كے مطابق خود بھى على استعال كرے۔ على اور مورث كے اس تركد كو بھى استعال كرے۔ درس تدريس كى اجميت

آ ب حضرات مرسین اور معلمین بین مرس اور معلم بونا ایک بہت بڑی سعادت برس سے دوراللہ تعالیٰ نے ہے۔ سب سے اول معلم خوداللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ قرآن یاک میں جا بچااللہ تعالیٰ نے اس صفت کوانی طرف منسوب فرمایا ہے بھی فرماتے ہیں: کہ الرحمٰن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان تو بھی فرماتے ہیں

اقراء و ربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم

اور دوسر نبسر بریس مفت الله تعالی نے اسینے برگزیدہ بندوں حضرات انبیاء کرام کودی ہے جنہیں الله تعالی نے انسانوں اور جنات کی رہنمائی اوران کوراہ راست برلانے کیلئے معلم بنا کرمبعوث فرمایا اور خصوصاً ہمارے بمارے نبی فخر دوعالم رحمة للعالمین حضرت مجمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کواس عظیم صفت سے نواز الخر دوعالم صلی الله علیه وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے:

انّما بعثت معلمالاتمم مكارم الاخلاق (الحديث)

کہ جھے معلم اوراستادینا کر بھیجا گیا اوراس لئے بھیجا گیا کہ بیں اچھے اخلاق کی تکمیل کرسکوں۔ بہتر من صدقہ

معلم اوراستاد بنا بهت بوى سعادت بداوراس سلسلى كو جارى ركمنا صدقد سع بعى افضل بدابن ماديشريف يل معزت ابو بريرة سعروايت بكرسول الله عليه وللم فرمايا: افضل الصدقة ان تعلم المرء المسلم ثمّ يعلمه اخاه (المسلم)

بہترین صدقہ بیہ کہ ایک مسلمان فض علم دین حاصل کرے اور پھرایے مسلمان بھائی کواس کی تعلیم دے۔ اور چھن درس وقد ریس کیساتھ وابستہ ہوتا ہے اس کو 70 صدیقین کے برابر ثواب

ملتا ب\_ حضرت عبدالله بن مسعود سروایت ب كرسول الله ملى الله علیه وسلم كاارشاد ب: من تعلّم باباً من العلم لیعلّم الناس أعطى ثواب سبعین صلیقاً (النزغب والنرهیب) جس نے علم كاا يك باب اس نيت سيسيماكوه اسے لوگول كوسكمائے گا تواس كو اك صديقين كا ثواب ملے گا۔

## معاشره كي تفكيل مين معلم كاكردار

علم الله جل جلاله کی صفات میں ایک اہم اور ہتم پالٹان صفت ہے۔ اس صفت علم کے بیش بروات رب کا کتات نے حصرت آ دم علیہ السلام کوخلافت ارضی سے نوازا علم کی اہمیت کے بیش نظر تعلیم و قد رلیں کا عمل بھی اپنی افادیت کے اعتبار سے دینی و معاشر تی عمل ہے۔
مدرسین و معلمین اس کا کتات میں بڑے اور الله تعالی کو مجوب لوگ ہیں ، اور بیر سلم حقیقت ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ۔ مدرسین اور معلمین معاشر ہے کے اہم ستون اور وہ بنیادی محور ومرکز ہیں جس کے گردتمام تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی ہیں ، اسلئے معلم کے بغیر تعلیمی سرگرمیاں گردش کرتی ہیں ، اسلئے معلم کے بغیر تعلیمی سرگرمیوں کا تصور بھی حمکن نہیں۔ جنائیہ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ خوشحال معاشرہ کی تھیل بغیر معلم (استاد) کے منصب برفائز کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی تربیت کرتا ہے۔ بہوں اور بڑوں سب کورا وراست بر جلنے اور اسینے دب کے مطبح اور فرمانی داریتا نے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا دنیا کے وجود میں آنے کے بعد ہر دور کے ماہرین نے قدر لی عمل کو اسینے این کو سے اسان کی رہوتا ہے۔ لہذا دنیا کے وجود میں آنے کے بعد ہر دور کے ماہرین نے قدر لی عمل کو اسینے اسین

### مغرني طرزندريس كامرجع

برشمتی سے جن طرق مائے تدریس کواغیارا پنا کر لفظ بہ لفظ اس پر عمل کررہے ہیں وہ مسلم دنیائی کے مابینا زمحققین مفکرین مثلاً امام غزائی شاہ ولی اللہ اور تکیم الامت معزت مولانا محداشرف علی تھانو کی جیسے سپوتوں کے وضع کردہ ہیں۔ یہی صور تحال زندگی کے تمام شعبوں میں ہے کہ اسلام کے کئی اعلی وارفع روایات ونظریات اور خوبیوں کوغیروں نے اپنا کر بددیا نتی کا شہوت و سیتے ہوئے ان کو اسپنے اسپنے راہنماؤں کی طرف منسوب کردیا۔ جبکہ اکثر اسلوب وطریقے مارے نہ جب بی کے طرف امتیاز ہیں۔

امامغزالي كاصول

امام غزال کی علمی کاوشوں کا زمانوں سے آب آگاہ ہیں آب نے طریقہ تدریس کیلئے جواصول وضع کے اگران برہم عمل کریں تو بہترین انمول موتی ٹی نسل میں ہمیں میسر آسکتے ہیں۔ ان کے اصول تدریس کے چندا ہم اور ضروری امور کا ذکر مناسب جھتا ہوں۔ دین اور خیر خوابی

ایک کامیاب مدرس اورمعلم کیلئے ضروری ہے کہ وہ اینے اندر خیرخوائی کا جذبہ پیدا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا جذبہ پیدا کرے رسول اللہ علیہ کلم سے حضرت تمیم داری نے بیروایت نقل کی ہے کہ اللہ میں اللہ علیہ اللہ ولکتابه ورسوله و لائمة المسلمین و عامتهم (مشکونة)

لیمنی دین اسلام خیرخوابی ہے، ہم نے دریافت کیاا اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم! کن کے لئے ؟ تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی کیلیے اس کی کتاب کیلئے اس کے رسول کیلئے اور اللہ علیہ وسلمانوں کیلئے۔

لله كامطلب يب كرالله جل شاند كادكام كومانا جائة اس كود صده الشريك تتليم كياجائة اس كرساته ذات وصفات ش كسي كوشريك ندكياجائه

لكتابه: كامطلب بيب كأس كيجيبي بوئي كتاب يمل كياجات،اس كحلال

کو حلال اور حرام کو حرام مانا جائے اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنایا جائے ، اینے خاندانی ، معاشر تی ، مکی اور علاقائی مسائل اور تنازعات الله تعالی کی اس نازل کردہ کتاب کے مطابق حلایا جائے جا نمیں لیسی ایٹ این این اور انظام اس عظیم الشان کتاب کے ذرین اصول اور قانون کے مطابق جلایا جائے ولیس سے کہ الله تعالی کے مبعوث کردہ جمن کا نئات رحمت ولیس میں معاشی صلی الله علیہ وکا معلی معالی اور تقریری سنق کو این زندگی کے لئے مشعل الله علیہ وکا کی ایری جائے۔

و لائمة المسلمين: كامطلبيب كاسلامى رياست كمسلمان براهاور حكامى اطاعت كى جائة المسلمين : كامطلب يب كراسلامى ملكت كوضع كردة واثين كاحر ام كياجائة اكرالا قانونيت سه العاجائد

اگرچید من اہل علم نے ائمة المسلمین سے مراد جمتدین لیا ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات کی پیروی ائمہ جمتدین کی روشی اور اجاع میں کی جائے اور اس کانا م تقلید ہاس لئے کہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے تقلید کی تحریف اتب علم الووایات دلالة سے کی ہاور بہتریف سب سے عمده اور بہترین تعریف ہے۔

اور عامتھے: کا مطلب بیہ کہ تمام سلمانوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں اور وہ کام کئے جائیں جو تمام مسلمانوں کے لئے فائدہ مند ہوں اور اس میں مسلمانوں کی محلائی ہو۔ مدرسین کے اوصاف اور ذمہ داریاں مندرجہ ذیل ہیں۔

شاگردوں کے ساتھ خیرخواہی

لہذاایک مدرس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان بچوں کودین تعلیم دینے اوران کی صیح تربیت کرنے اوران کی سیک کے اوران کی اصلاح کرنے میں بھی خیرخوابی سے کام لے۔ اس لئے ہرمدرس اوراستاد اینے شاگردوں کی صیح تربیت کرےان کی تعلیم اوراصلاح پر پوری توجہ دیں۔ان کے اسباق کا بورا یوراخیال رکھے۔

#### شاگردوں پررحت وشفقت

خیرخوابی کے جذبہ کے ساتھ ساتھ ایک استاد میں رحمت کی صفت بھی ہونی جا ہے کہ اس کے دل میں اینے شاگر دوں کیلئے رحمت اور شفقت کا جذبہ ہو بقر آن یا کی آبت السوحمن علم مالئے مالئی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ اسلئے استاد کوا بینے طلباء کی بوقعتی خیس کرنی جا ہے اور نہ خواہ تو اور نہ ان کی تحقیر کرنا مناسب ہے اور نہ خواہ تو او ان برختی کرنا درست ہے۔ معلم کا کام اینے طلباء اور شاگر دوں کو فق پہنچانا ہے اور بے جاتحی ' بے بروائی اور بے قعتی میں فق ختم ہوجا تا ہے کیا کم از کم ناقص رہ جاتا ہے اور تشدد سے بچہ میں بری عاد تیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد بر ہمیں عمل کرنا جا ہے کہ اسطرح شفیق ہونا جا ہے جیسے ایک جاتا ہے اس ارشاد بر ہمیں عمل کرنا جا ہے کہ اسطرح شفیق ہونا جا ہے جیسے ایک مامور ہوتے ہیں۔ مامور ہوتے ہیں۔

اخلاقى تعليم كىا فاديت

امام غزال اور مسلمان مفکرین اخلاقی تعلیم پرسب سے زیادہ زور دیتے ہیں نہ ہی تعلیم فرد کو اصولوں اور احکامات سے شاسا کرتی ہیں جبکہ اخلاقی تعلیم انسان کو معاشرہ کے اعدر رہ کر دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اینے فرائض سکھاتی ہے۔ اسلام ہیں نہ ہیات اور اخلاقیات دونوں کی بنیا دقر آن ہے کیکن ان معاشروں میں جہاں نہ جب انسان کی اپنی ذات تک محدود ہات کا مقصد صرف مرنے کے بعد جنت کا حصول ہے اخلاقی تعلیم اگر نہ ہوتو انسان کا انسان بنا تو دور کی بات جانوروں سے بھی نیچ گرجا تا ہے جسکی مثالیس روز اندا ہے جرائم کی دنیا ہیں دیکھتے ہیں۔ میں ہیں گار مدرس کا انتخاب

تعلیم المتعلم میں علامہ بر مان الدین زرنوبی طالب علم کواستاد کے انتخاب کے وقت چندامور کا یا بند بناتے ہوئے فرماتے ہیں: طالب علم کوالیے شخص کی شاگر دی کرنی جا ہیے جواجھا عالم برہیز گاراور سن رسیدہ ہو۔استاد کے قیمن کرنے سے پہلے ماہرین سے مشورہ کرنا جا ہیے جب انتخاب ہوجائے پھر صبر واستفامت سے اس کے حلقہ کمنڈ میں شامل رہے۔کلاس میں شریک سیق کا

ا متخاب بھی سوچ سمجھ سے کرے سبق کا ساتھی ایسا ہو جو تحنیٰ پر ہیز گار سمجھدار ہولا ابالی مہمل اور آ وارگی جیسی ندموم صفات کا حامل ندہو۔

طلبہ کے لئے دعا کرنا

خیرخوابی بہ بھی ہے کہ اسینے طلباء کے لئے دعوات بھی کئے جائیں اس لئے کہ دعاسے طالب علموں کے علوم میں برکت آتی ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس ٹی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر دیتھو وفر ماتے ہیں کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سینے سے لگایا اور فر مایا:

اللَّهمّ علَّمه الكتاب (صعيح بخارى)

" اے الله اس کوتر آن کاعلم عطافر مادے " طالب علم کی دلجوئی کرنا

بابندي اوقات تذركين

ای طرح ایک مدرس کی بہمی ذمدداری ہے کدوہ طالب علموں کے اچھے اسہاق اور استحصافاق پردل جوئی کرے۔ اس سے طالب علم کے شوق اور جذبہ جس اضافہ ہوتا ہے۔ صبح بخاری جس حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وہ کم فر مایا: کہ خواب جس مجھے دودھ کا ایک پالد دیا گیا تو جس نے خوب سیر ہوکر پا چربحا ہوا دودھ عمر گودے دیا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور صلی الله علیہ وہ کم آجیر کیا ہوئی؟ فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔ (صب بہ بخاری) اس روایت میں حضورا قدس صلی الله علیہ وہ کم کا بحاموا دودھ حضرت عمر کے کوریتا اس کی دل جوئی کی واضح دلیل ہے۔

ای طرح ایک مدرس کی به بھی ذمداری ہے کہ طلباء کواسیاق میں ناغہ نہ کرنے دے۔ اورا گر کسی مجیوری کے تحت ان سے ناغہ ہو بھی جائے تو پھر دوسر ساوقات میں اس کی تلافی کا انتظام کرے۔ طالب علم کے استعداد کے مطابق تقریر کرنا

جتنی ان میں صلاحیت اور استعداد ہے اس کے اعتبار سے اسباق کی مقدار مقرر کرنی جاہے صحیح بخاری شریف میں مصرت علی فقر ماتے ہیں حدَّثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذَّب الله ورسوله (صحيح بخارى)

اینی لوگوں سے الی بات کرو جو وہ مجھیں کیاتم بہ جا ہے ہو کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔ ان کے فہم اور استعداد کے مطابق عبارات کی تشریح کریں اور اسلاف کا طریقہ تدرلیں ہمارے سامنے ہونا جا ہے۔ امام شافع کے شاگر در رہیج بن سلیمان فرماتے ہیں کہ جھے امام شافع کے فیار دیتا ای طرح معروف کلیہ ہے جھے امام شافع نے فرمایا: کہ میں تھے علم گھول کر بلاسکا تو ضرور بلا دیتا ای طرح معروف کلیہ ہے کلمو الناس علی قلوعقو نھے لہذا طالب علم کواسکی ذہن اور استعداد کے مطابق تقریر کرنی جا ہے۔ امام غزالی "فرماتے ہیں کہ شاگر دے سامنے بیان احیاء العلوم فصل پنچم ص 22 میں امام غزالی "فرماتے ہیں کہ شاگر دے سامنے بیان کے خوب سامنے بیان کے مسامنے بیان کے دست سامنے کی کے خوب سامنے بیان کے خوب کے سامنے بیان کے خوب کے مسامنے کی کے خوب کے مسامنے بیان کے خوب کے دست کے خوب کے مسامنے کے خوب کے مسامنے کیا کہ کہ میں کہ خوب کے دست کے خوب کے مسامنے کیا کہ کہ دیا گھوں کے خوب کے دیت کے خوب کے خوب کے دیت کے خوب کے خوب

احیاء العلوم صل چیم ص 22 میں امام غزالی تفرماتے ہیں کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں استے بیان کرنے میں اسکی کفایت کرتے ہوئے الی بات اس سے نہ کیے جس تک اس کی عشل کی رسائی نہ ہوور نہوہ اس سے تنظر ہوجائے گا۔ انہی امور کو مغر کی مفکرین نے تدریس کی کامیانی کیلئے لازی شرطقر اردما ہے۔

آگے دوڈ چھے چھوڑ سے احتر از

جب تک ان کوگزشتہ مبق یا دنہ ہوتو محض آ گے دوڑ اور پیھے چھوڑ برعمل نہ کیا جائے بلکہ ان کو سبق یا دکرانے کی کوشش کی جائے اور جو مبق آج پر حمایا تو دوسر بے دن وہ سبق ان سے سناجائے یا گزشتہ بق کے متعلق چند سوالات کی صورت میں جوابات طلباء سے یو چھے جا کمیں۔ گزشتہ اسباق میں یو چھ گچھ کرنا

ہفتہ میں ایک دن ضرور مقرر کیا جائے جس میں طلباء سے ہفتہ بھر کے گزشتہ اسباق کے متعلق سوالات کئے جائیں تاکہ ان کواسباق یا در ہیں۔ متعلق سوالات کئے جائیں تاکہ ان کواسباق یا در ہیں۔ محت ونر می سے سمجھائیں

اساتدہ کی ذمہ داری ہے کہ اینے شاگردوں کو پیار اور محبت سے سمجھائیں لیکن اگر حسب موقع مثلاً اگر کسی طالب علم سے کوئی نامنا سب امر سرز د ہواتو اس کومنا سب سز ادی جائے جس میں اس کی تربست اور اصلاح کا زیادہ فائدہ ہو۔

#### سخت سن ادیے سے اجتناب کرنا

غیر مناسب سن اسے نہ صرف شاگر دکی تربیت و تعلیم متاثر ہوتی ہے بلکہ اس کی شخصیت کے متاثر ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ بعض اوقات آ ہے حضرات نے محسوں کیا ہوگا کہ برترین سن انہوں دینے کی صورت میں بعض معظمین مستقل طور برنا کارہ بن جاتے ہیں اوران کی جسمانی وجنی خدباتی قو تیں معطل ہوکر رہ جاتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ جدید دور کے ماہرین تعلیم ونفسیات حافظ عبدالبر اورامام غزائی کے اصولوں پر چل کر سن اکی مخالفت کرتے ہیں۔ آج جدید دور کے اصلامی تصورات بر عمل کرتے ہوئے اکثر ترقی یا فتہ ممالک کے تعلیمی اداروں میں سن ایر قانونی بیندی لگوادی گئی ہے ام مغزائی نے بدا خلاقی بدراہ روی کمی کی عادتوں سے منح کرنے کے لئے من انہوں۔ منا تھی جیز ثابت نہ ہوں۔
منا تبجویز کی ہے لیکن بیت جب ترغیب کے سارے راستے متیجہ خیز ثابت نہ ہوں۔

اگرکوئی طالب علم سبق سجھنے کے لئے کوئی سوال کر ہے تو اس پراستاد کو ناراض نہیں ہونا 
علم بیٹ بلکہ خندہ پیشانی اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دے تا کہ طالب علم اینا 
سبق سجھ سکے قدریس بیس شاگرد کے سوالات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تعلیم کا بنیادی مقصد 
شاگرد کی وجی نشو و نما کرنا ہے اور اس کا موثر ذریعہ سوالات ہیں۔ طلباء میں اس کے ذریعے مزید 
معلومات کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس سے طلباء واستاد کا اشتراک پیدا ہوتا ہے جو طلباء کی تعلیمی مشکلات مل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہاں بہ یا در ہے کہ سوالات اگر اسما تذہ کی طرف سے 
مول یا تلائدہ کی جانب ان سے غور و فکر و تجسس کا مادہ طلباء میں بردھ جاتا ہے۔

صیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہمیں براصول ملتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ گامعمول برتھا کہ جب جناب نی کر یم سلی الله علیہ وسلم الی بات فرماتے جوان کومعلوم نہ ہوتی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق برابر بوچھتیں اور سوال کرتی تھیں اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق برابر بوچھتیں اور سوال کرتی تھیں اور متحضرت صلی الله علیہ وسلم ام المؤمنین کو جواب دیتے یہاں تک کرآیے وہ وہ یات سجھ جا تیں۔ ایک مرتبہ حضوراقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوخص حساب میں گرفتار ہوا وہ عذاب میں جتال ہوا تو

ام المومنين حضرت صديقة " نے عض كيا اے اللہ كے رسول صلى اللہ عليه وسلم كيا اللہ تعالى نے يوں نبين فرمايا يحسب حساباً يسيواً كرحساب مان كما حاسة كا؟ تورسول الله ملى الله عليه وسلم نے فر ماما کہاس آبیت سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پیثی مراد ہے۔ورنہ جس سے حیاب میں مناقشہ کیا گیا تووہ ہلاک ہوگیا۔ یہ روایت ہمیں صاف اور واضح تعلیم دیتی ہے کہ اگراستاد کی تقریر میں کوئی بات ایسی ہو جو طالب علم کی سمجھ میں نہ آئے یا تقریر میں کوئی شیہ ہوتو طالب علم کا بدق ہے کہ وہ اس نکتہ کے بارے میں استاد سے سوال کرے اور استاد خندہ پیشانی اور پیارومیت سے اسکا جواب دیے ہمیں وہی انداز جس کا مظاہر وسر کاردو عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت کامل اور عظیم معلم کے فر ماہا: جیسے ایک مرتبدا کی صحالی نے مسجد آتے ہوئے دور سے دیکھا کہ جماعت ہوری ہےاور جماعت کے شرکاء رکوع ٹیل مصروف بیل تو جس حکہ پہنچاای حکیہ نت کر کے رکوع میں شامل ہوا۔ پھر آ ہت آ ہت چل کر رکوع میں شامل ہوا۔ نماز کے اختیام براس <u>ن</u>ے حضورصلی اللہ علیہ دہلم <u>سے ذکر فر</u> ماما تو ہ <u>صلی اللہ علیہ دہلمٹو کنے اور ڈ اینٹنے کی بھائے مہلے</u> صحائی کی حوصلہ افزائی فر مائی اور پھر فر ماما''ذاد ک الملُّ ہ حد صبا" الله تیری نماز و جماعت کے ذوق وشوق كومزيد بردهائج كيرفر ماما" لاتعد" اس ابك ارشادگرامي سےمعلوم بوا كے طالب علم كي غلطی برنجمی اس کےاسی بورے عمل میں جو جائز پہلوحوصلدافز ائی اورتعریف کا ہوا سے تلاش کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے ۔ پھراستاد کی طرف سے جویات بطورنسیحت واصلاح ہوو ہاس کے دل پیں جاگزیں ہو گااور وہ آئند دمختاط رہے گا (جارا معاملہ شاگر دکیساتھ اسکے برعکس ہوتا ہے) جسے کہ مملے بھی اشارہ کر حکا ہوں

شفقت واخلاق سےاصلاح کرنا

تعلیم دین والے استادی حیثیت بھی ایک مشفق باب اور م لی کی طرح ہاس ہر لازم ہے کہ شاگردوں کے اخلاق حسنداور تربیت کی طرف خصوصی توجددے۔ برتب ہوگا کہ استاد خودان اوصاف جمیدہ کا حامل ہوورنہ پھر ہم بھی "لمہ تسقولون مالا تفعلون " اور أتسامرون النساس بالبو و تنسون انفسکہ کامصداق بن کرہاری تھیجت بے اثر رہے گی۔ سیدالانہیاء

صلی الله علیه و کلم کے اخلاق کے بارہ میں سوال کرنے برحضرت عائشہ کا فرمانا کا ن حلقه القرآن لین قرآن میں نازل کردہ اخلاق حدید کے حضور صلی الله علیه و کلم مروئے زمین بر طینے والے جسم قرآن منے پھر نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہے عرب کے اس وقت کے بدؤ جابل آسان رشد و بدایت کے آفا ہے و ماہتا ب بن گئے۔

سوال برنارافسكى كااظهارنهكرنا

ایک مدرس کی سیمجی دمدداری ہے کہ طالب علم کے کسی اشکال برناراض نہیں ہو ہاں اگرکوئی فضول ساسوال ہوتو اس برناراض ہونا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی فضول ساسوال ہوتو اس برناراض ہونا بھی جائز ہے۔ تعلیم میں کیسا شت

ای طرح ایک کامیاب مدرس کیلئے بہتمی ضروری ہے کہ اول تا آخر تعلیم میں تطابق
( کیسانیت) پیدا کرے اور کتاب کواس طرح پڑھائے کہ کتاب میں کوئی بھی انہم بحث رہ نہ جائے۔

ہر بہت می غلط طریقہ ہے کہ ابتداء میں ماہ دو ماہ بڑی بڑی تقریریں ہوں اور بعد میں صرف عبارت پر
اکتفاء ہو۔ کتاب کے پڑھائے کیلئے عمدہ اور دل تشین طریقہ اختیار کریں۔ اور کتاب کے حل کرنے
میں قطعاً تسام سے کام نہ لیا جائے اور حل کتاب میں فن کی مہمات کی طرف طلباء کی توجید لائیں۔
طلب میں علمی اور مطالعاتی فروق کی آباری

اسا تذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء میں علمی ذوق پیدا کریں اکو مطالعہ تکرار کی طرف توجہ دلا تمیں اوران برمطالعہ کی اہمیت اجا گر کرنے کی اتھ ساتھ اکو انہا کہ کیساتھ مطالعہ کرنے کی تعقین کریں جھ بن ساعة آ اما مجمہ بن حسن الشیبائی کے خاص شاگر دہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ امام جھ تعقین کریں جھ بن ساعة آ امام جھ بن حسن الشیبائی کے خاص شاگر دہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ امام جھ تا کی وجہ سے جواب میں اسکو دعا کرنے گئے ۔ امام جھ کے نواسے فرماتے ہیں کہ امام جھ کی وفات کے بعد ہیں نے اپنی والدہ سے دریا فت کیا کہ تا ہی جب گھر میں رہتے تو کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے اشارہ کرتے والدہ ہوئے فرمایا کہ اس کو قرمایا کہ تو انہوں کا انبار لگار ہتا تھا ہیں نے مطالعہ کے وقت اکو اور لے ہوئے نہیں دیکھارات کا اکثر حصہ مطالعہ ہیں گز ارتے تھے کی نے انگی کو انی

#### ك وجه يوجي توفر ماني لكه:

كيف انام قد نامت عيون المسلمين توكلاً علينا يقولون اذا وقع لنا امرا رفعنا اليه فيكشفه لنا فاذا نمت ففيه تضييع الدين.

امام محمد کا میر مقولہ ہراستاد کو یا در کھنا جا ہے اسلئے کہ طلباء ہمارے یاس امانت ہیں۔
لوگوں نے انہیں ہمارے مدارس میں داخل کیا ہے اس لئے ہمیں ان کی بہت اچھی تربیت کرنی
جا ہے۔ان کے لئے ان کی استعداد کے مطابق کتابوں کا انتخاب کیا جائے اور پھر وقتا فو قتا ان
سے ان کتابوں کے حوالہ سے بوچھا جائے ذوق مطالعہ کیلئے اسپنے اکارین کے سوائح کے انتخاب
سے طلباء میں علمی ذوق ہو ھے گا۔

استعداد بیدا کرنے کے چنداصول

طلباء بیں استعداد پیدا کرنے کیلئے ان سے چند ہاتوں کا التزام کرایا جائے تو طالب علم کوسیق یا دہویا نہ ہواستعداد ضرور پیدا ہوگی۔

البعلم الم الترويز صفروالي كامطالعه كرايا جائه

اسكے سامنے بدیات ركھی جائے كدوہ حاضر د ماغ موكراستاد كے درس كوشنے ـ

البعلم میں بڑھنے کے بعد اس سبق کو ایک مرتبہ زبان سے دوبارہ پڑھنے کی عادت طالبعلم میں والنے کی کوشش کی جائے۔

درس کے لئے تیاری

مدرس کی ذمدداری ہے کہ وہ کلاس میں جانے سے پہلے سبق کی تیاری کرے۔امام غزائی فرماتے ہیں کہ بغیر تیاری کرے۔امام غزائی فرماتے ہیں کہ بغیر تیاری کے معلم (مدرس) این طلباء کے ساتھ انصاف نہیں کرسکتا۔علامہ کے اصول برآج مغربی دنیا میں ماہر بن تعلیم سوفیصد عمل کرتے ہیں۔اور تمام تربیتی اداروں میں ان اصولوں برختی سے عمل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔
مقصد تعلیم رضائے اللی

ایک مدرس میں بیصفت انتہائی ضروری ہے کہوہ بےغرض انسان ہو تعلیم دینے میں

اس کے مدنظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی ہو ٔ دل میں شہرت ٔ دولت وغیر ہ کی خواہش نہ ہو اور خوب دل جمعی کے ساتھ طلباء وتعلیم دے طلبا کوٹر خانے کی کوشش نہ کرے۔ غلطی سے رچوع کرٹا

استادیس بیخوبی بھی ضروری ہے کہ اگر درس میں کوئی غلطی ہوجائے تو فورا اس کا از الہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی غلط بات سے رجوع کرے اس طرح کرنے سے طلباء کو اینے استاذیراعتما در ہتا ہے۔ وہ بچھتا ہے کہ میں اینے استاد سے جو پچھستما ہوں سے اور درست سنتا ہوں اور اگر اپنی غلط بات سے باو جود مطلع ہوئے کے رجوع نہ کیا گیا تو ایک تو گناہ کا ارتکاب ہوگا اور دوسرا جب طالب علم کو استاد کی غلطی کا بید بھل جائے گا تو اس کے دل میں استاد کے خلاف نفر ت پیدا ہوگی۔ تیسرا چونکہ استاد کا اینے شاگر دیر اثر ہوتا ہے تو اس ہے دھری کا اثر اس کے شاگر دیر ہوگا اور استاد مین سے سے سے شاگر دیر اور دھا وو زر من عمل بھا (العدیث) کا مصداق ہوگا۔ جہارم اور اس طرح کرنے سے شاگر دوں کے حقوق تی کی بھی حق تافی ہوگی۔

البذاجب كوئى استادان ذمه داريوں كے ساتھ طلبا كوسيق يره ائے گا تواس كے شاگرد مابہ ناز طالب علم ہوں كے اوران ميں بقينى طور يراستعداد پيدا ہوگى اور اللہ تعالى كے ہال مستول نہيں ہوگا۔

> مريد ماده في رورو كرلى توب خداكر كد ملي كيم ميتونق غير تقى يأمر الناس بالتقىٰ طبيب يداوى والطبيب عليل

# خاندان کے سربراہ کی ذمہ داریاں

تربیت اولا د کا اہتمام صدقہ جاریہ والے اعمال اور جوابد ہی کے مرحلے بچپن میں نماز کا اہتمام والدین کی ذمہ داریاں

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر اهلك باالصلوة واصطبر عليها لانستلك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوئ.

د حکم کرایئے گھر والوں کونماز کا اورخود بھی اس پر قائم رہ ہم تجھ سے دوزی نہیں مائکتے رزق ہم تم کودیتے ہیں اور بہتر انجام تقویٰ (پرہیز گاری) کا ہے''

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم باالصلوة وهم ابنا سبع سنين واضربو هم عليها وهم ابناء عشرسنين (رواه ابوداؤد)

'' حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الله تخضرت صلى الله عليه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا اپنے بچے کوسات سال کی عمر بيس نماز کا تھم دواور دس سال کی عمر ميں نہ پڑھنے پران کو مارو۔

### زمانه والشعور مين اولا دكى تربيت

محترم حصرات! اولاد کے حقوق کے ذیل میں گرشتہ مواعظ میں عرض کرچکا ہوں کہ اولا دکوا کیے صالح اسلامی اور ہا کردارگھرانے اور معاشرہ کا ایک اچھا انسان اور مثالی مسلمان بنانے کی ابتداء والدین کوکرئی ہے بچپن ہی سے ان کی ذہنی پا کیزگی کی نشو ونما وار تقاء کے مراحل میں بے بناہ احتیاط وحزم کی ضرورت ہے۔ ذرائی با اختیا کی سے اولاد کا مستقبل تاریک ہوکر گمرائی کی وادی میں بھٹک کر پھر اصلاح کی را ہیں مسدود ہوجاتی ہیں۔ جیسے کہ اس کی زبان پر سب سے پہلے رب العزت کے مبارک نام اللہ کے ورد کا اجتمام کرنا بھی انتہائی اہم ہے۔ کان میں آذان و اتامت اللہ کی بہترین صفات انبیاء کی عظمت سے بھرے نام رکھنے ابتدائی کلمات زبان پر باری اقامت اللہ کی بہترین صفات انبیاء کی عظمت سے بھرے نام رکھنے ابتدائی کلمات زبان پر باری تعالی کے بیترام امور پیدائش کے ساتھ بی اس کے ذبین پر ااور جاری رکھنے کی تلقین ہے کہ اس غیر شعوری دور سے بی ایمانی واسلامی تربیت کی پچھے چھا ہی اس کے ذبین پر تقش ہوجائے۔

## نماز کی اہمیت

اسلام کی عمارت جو پانچ ستون پر قائم ہان میں سب سے پہلے کلمہ شھادت ہے جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ کوابن عباس کی روابیت کے شمن میں ذکر ہو چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اپنے بچوں کوسب سے پہلے 'لااللہ الااللہ'' کا کلمہ سکھا کے دوسراا ہم ستون نماز ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمداً رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان. (رواه البخارى)

''حضرت عبدالله بن عمر دوایت کررہے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اسلام کی بنیاد پانچ سنونوں پر قائم کی گئی ہے کا الدالا الله محمد رسول الله کی گواہی دینا (کہ الله تعالی کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں) اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے بندے اور رسول

ہیں۔ نماز قائم کرنا' ذکو قدینا' جج کرنا' اور رمضان کے روزے رکھنا' دنیا کے عمارات کی بقاء اور استحکام کا دارو مداراس کے ستونوں کی مضبوطی پر ہوتا ہے' اگرستون کمزوراور ناقص میٹریل سے بخے ہوں تو تمام بلڈنگ کے انہدام اور گرنے کا ہروقت امکان رہتا ہے۔ اور پھر نماز تو اسلام کی عمارت کا ایبارکن ہے۔

## اولين برسش نماز بود

قیامت کے روز جب ہرفرد کے نامہ اعمال پیش ہوکر حقوق اللہ کا محاسبہ ہوگا تو سب سے پہلے نماز کے بارہ میں پوچھاجائے گا۔ رحمت دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

اول مايحاسب به العبديوم القيامة الصلوة فان صلحت صلح ماثرعمله وان فسد فسدساثرعمله (رواه طبراني)

"سب سے پہلے قیامت کے روز (الله تعالی کے حقوق یس) نماز کا حساب ہوگا۔اگر نماز درست نگلی او تمام اعمال درست ہوں کے اگر نماز (درست ندنگلی) خراب رہی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔"

روز محشر کہ جان گراد ہود قیامت کے سخت ترین روز جو کہ ایک ہزار سال کے برابر ال کے برابر ال کے برابر میں پوچھاجائے گا۔ کے برابر ہوگا اولین پرسش نماز بود اس میں سب سے پہلے نماز کے بارہ میں پوچھاجائے گا۔ مرک صلوق گناہ کم بیرہ ہے

ایک مسلمان تب حقیقی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرئے اس عبادت میں مرد عورت مالدار غریب و نیاوی مرا تب عالیہ پر فائز شخص اور ایک عام مسلمان خواہ دنیا کے شال میں ہویا جنوب میں مشرق میں ہویا مغرب میں دن میں پانچ نمازیں پڑھنا فرض ہے کہ بحض فقہاء نے ارشاد نبوی سلمی اللہ علیہ وسلم کے فاہری الفاظ کہ 'مسن تسوک الصلو قعت عملاً فقد کفو' جس نے تصدا نماز ترک کردی اس نے تفرکوا ختیار کرلیا کے بموجب بلاعذر تصدا نماز نہ پڑھنے والے کو کافر قرار دیا ہے گویا مرتد ہو کرواجب القتل تفہرا۔ اگر چدام م

الوصنيفة كنزديك كافرتونبيس مركناه كبيره كاارتكاب كرنے والا ضرور بـايے تخص كوجيل ميں اس وقت تك ڈالا جائے جب تك نمازى ند مويا موت بھى جيل ميں الى بند ہوتا حالت ميں آ جائے اسے كافر كہنے كى وجہ غالبًا بدكم سلمان كى شان بيہ كده منماز كافر كہنے كى وجہ غالبًا بدكم سلمان كى شان بيہ كده منماز كافر كينے كى وجہ غالبًا بدكم سلمان كى شان بيہ كده منماز كافر كينے كى وجہ غالبًا بدكم سلمان كى شان بيہ كده منماز كافر كينے كى وجہ غالبًا بدكم سلمان كى شان بيہ كده منماز كافر كينے كى وجہ غالبًا بدكم سلمان كى شان بيہ كده منماز كافر كينے كى وجہ غالبًا بدكم سلمان كى شان بيہ كده منماز كيل برجے ت

نمازمومن کی پیچان ہے

سيدالانبياعلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

الفرق بين المؤمن والكفر ترك الصلوة ومن ترك الصلوة متعمداً يفضي الى الكفر.

''آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ مؤمن اور کا فر کے درمیان فرق (حد فاضل) نماز ہے اور جس مسلمان نے (قصد أبلا عذر) نماز چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب پہنچا۔''

گویا کومن کی پیچان اور کفار سے امتیاز نماز کے ذریعہ ہوتا ہے۔ شوی قسمت کرآئ والیہ اسلامی مملکت میں جہاں غلبہ اوراکٹر بیت اپنے آپ کومسلمان کہلوانے والوں کی ہوتی ہے شکل وصورت میں اسوہ پیغیری صلی اللہ علیہ وسلم کی اجباع کرنے کی بجائے پورا حلیہ 'لباس وی اختیار کیا جارہا ہے جو غیر مسلموں کا ہوتا ہے۔ بڑے شہروں میں جہاں مسلمان کے علاوہ ہندؤ عیمائی' یہود یوں وغیرہ کی آمدورفت' کاروباری مراکز وغیرہ میں اختلاط رہتا ہے' اگر کوئی نووارد عیمائی' یہود یوں وغیرہ کی آمدورفت' کاروباری مراکز وغیرہ میں اختلاط رہتا ہے' اگر کوئی نووارد مسلمان کی بازار میں کسی غیر مسلم سے امتیاز کرنا جا ہے تو ظاہر شکل وصورت اور لباس کی خراش تراش ایک جیسی ہونے کی وجہ سے فرق کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے البتۃ ایک بی فرق کا ذریعہ باقی رہتا ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہ لینی مساجد سے جب''جسی علی المصلوف اور حسی علی الفلاح' ' کی صدا گوئی ہے تو اسلامی عقیدہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف بھا گا اور غیر مسلم کفری وجہ سے مساجد کارخ نہیں کرتے۔ اب اگر اپنے آپ کو جنت کا حقد اراور دین کے ادار اور ملاح کیلئے بلانے کی آواز پر

کوئی توجی ندد ہے تو اس مقام پر ایک غیر مسلم اور اس زبانی کلامی مسلمان کے درمیان کیافرق رہ اوا تا ہے۔ انہائی افسوس اور لی قلر بہد ہے کہ اگر کسی مسلمان کو یہود وعیسائیوں کے لباس میں ملبوس دکھ کر کہا جائے کہ جہیں غیر مسلموں کے شعار کو اپنانے کی بجائے اپنے نبی سلی الشعلیہ وسلم کے لباس اعداز کو اپنانا چاہیے تو پشیائی اور عدامت کی بجائے نور از کہد دیگا کہ دین وایمان کا لباس اور شکل وصورت سے کیا تعلق ہے۔ اپنے اسلامی تشخص کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے میں بھی کوئی شرم و عار محسوس نہیں ہوتی ۔ انسان جب ان حدود کو پھلانگ دیتا ہے کہ ملطی کا احساس واعتر اف نہ شرم و عار محسوس نہیں ہوتی ۔ انسان جب ان حدود کو پھلانگ دیتا ہے کہ ملطی کا احساس واعتر اف نہ سرے تو پھر نہ اصلاح کی کوئی صورت ممکن ہوتی ہے اور نہ پھر تو بہ کی تو نیش ۔ فلا ہری حالت بھی جب رہے تو پھر نہ اصلاح کی کوئی صورت ممکن ہوتی ہے اور نہ پھر تو بہ کی تو قدم نہ اٹھائے بھلا اس مخض کا انسان میں مفات سے تو از اگیا ہے کہ کیلئے بلانے پر بھی لیک اور عملی قدم نہ اٹھائے بھلا اس مخض کا انہام کیا ہوگا۔

## تارك صلوة كاانجام

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے

وعن ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلوة لقى الله وهوعليه غصبان (رواه البزاز)

''ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے نماز ترک کردی وہ اللہ تعالیٰ سے ایک حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خت نا راض ہوگا'' جس سے اللہ تعالیٰ نا راض ہواور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام مخلوقات راضی ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جس سے تمام انس وجن نا خوش ہوں گر مالک کون ومکان رب المشر قین والمغر بین کی خوشنودی حاصل ہوا سکورنیا کی کوئی طاقت ندونیا میں اور ند آخرت میں ذلت ورسوائی سے دور بیار کرسکتی ہے

#### قرآن کی تلاوت دعا کی قبولیت

بال يهال ايك ابم بات ذكركرنا بحول چكا بول كه يچكى زبان پر جب الله تعالى كا باك نام جارى بواوروه با قاعده تعليم حاصل كرنے كيك دبليز پر قدم ركھنے كے قابل بوتو اس كيكے باقاعده ناظره اور پھر كلام مجيد فرقان جيد كى تلاوت اور كلمات اصول وقواعد كے مطابق سكھنے كا بندو بست كرنا والدين كى الى ذمه دارى ہے جس سے صرف نظر كرنا ايك مسلمان كى شان بى بندو بست كرنا والدين كى الى ذمه دارى ہے جس سے صرف نظر كرنا ايك مسلمان كى شان بى ميس قرآن كى بہترين زمانہ تجين ہے نه زياده خوابشات كى حص اور نهموم وغموم كا بحق بونا ہے۔ خوش قسمت بيل وه مر پرست جوز ماند عدم بلوغ سے اس فرض كى اوا يكى كے طرف متوجه بوكر نه صرف اولاد بلكه اپنے لئے آخرت كا بہترين ذخيره تخدہ تياركر ليس يہى ذخيره دووات كے بوكر نه صرف اولاد بلكه اپنے لئے آخرت كا بہترين ذخيره تخدہ تياركر ليس يہى ذخيره دووات كے توليت كا سبب بن كرنجات اخروى و دنيوى كاذخيره بن سكتا ہے۔ ارشاد نبوى صلى الله عليه و سلم ان لقارئ القو آن دعوة عدن جاب و قال وسال و الله صلى الله عليه و سلم ان لقارئ القو آن دعوة مستجابة فان شاء صاحبها عجلها فى الله عليه و الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عليه و الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله علية و الله عالى اله عالى الله عالى الله

'' تحقیق قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کیلئے ایک الی دعا (مقدر کی گئے ہے) جو (ہر حال میں) قبول کی جاتی ہے۔ پس دعاما تگنے والا چاہت جات جات کے انعامات کو دنیا ہی میں مانگ لے اور اگر چاہے اس کو آخرت تک مؤخر کردے۔''

#### ايك حرف يردس نكياب

معلوم ہوا کہ ختم قر آن کے موقع پرصدق دل سے ما گی گی دعا کا قبول ہونا تو ضروری ہے اسکا دارو مداراب دعا ما تکنے والے پر ہے کہ قیامت کے آفات ومصائب سے بچنے کا طلبگار ہے اور دعا ہیں نبیت کی تو انہی مصائب مشکلات سے محفوظ رہے گا اور اگر آخرت ہیں جنت کے حصول کا خواہشمند ہے تو دعا جنت کی حصول کی شکل میں قبول ہوگی قر آن کے ہر حرف پر دس نبیوں کے مطنع کی حضور نے امت کو خوشخبری فرمائی۔

عن عبدالله ابن مسعودٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرء

حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول (الم) حرف الف حرف ولام 'حرف وميم' حرف (رواه الترمذي)

"عبدالله ائن مسعود عنور صلى الله عليه وسلم سے روایت فر مارر ہے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم فر مارد ہے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم فر مایا: جس شخص نے کلام الله کا ایک جرف پڑھا اس کیلئے ہر حرف کے وض ایک نیک ہے۔ (بید ایک نیک ) دس نیکیوں کے برابر ہے۔ میں بیٹیس کہنا کہ الم ایک حرف ہے بلکہ "الف" ایک حرف ہے۔ ہے "لام" ایک حرف ہے دمیم" ایک حرف ہے۔

محترم حاضرین! اس رجیم و کریم و ات سے ہم اور آپ سب قربان ہوجا کیں اس کے شان کر بیان ہوجا کیں اس کے بیان کر بیان ورجیمانہ کا اعدازہ اس حدیث سے لگا کیں کہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے پروں نکیاں اور صرف ''الم'' پر کم از کم تعیں اجور طنے کا وعدہ ہے۔ اور اگر ایک برائی جس کا صرف ارادہ خیس بلکہ عملی طور پر ارتکاب کیا جائے تو صرف ایک گناہ لکھاجا تا ہے۔ وہ بھی جو فرشتہ برائیوں کے لکھنے پر مامور کافی دیر کھتائیس بلکہ اس انظار میں رہتا ہے کم کن ہے کہ بیٹے تھی آئیں رہتی ۔ علاء وطلباء کرے دل سے تو بہتائی ہوجائے تو نامہ اعمال میں لکھنے کی نوبت بھی ٹیس رہتی ۔ علاء وطلباء جائے جی کہروف مقطعات میں سے ''الم'' ایسا لفظ ہے جسکے تھیتی معنی اور مفہوم کو جائے سے جائے جی ان الفاظ کا اسان قاصر ہے ۔ علاء ومفرین جومفہوم بیان کرتے ہیں' وہ احتمالات کی حد تک ہیں' ان الفاظ کا محقیقی مغہوم واللہ اللہ علم بمرادہ کے مطابق رب کا نئات ہی کومعلوم ہے' تو جب ایسے لفظ جس کے اصلی معنی سے ایک قاری ناواقف ہے پر کم از کم تعیں درجات ملتے ہیں تو ان حروف مقطعات کے علاوہ باتی قرآن جو قاری ان کے معافی معلوم ہوا کہ اگر یغیر معنی جائے کوئی مسلمان طاوت قرآن کر تارہ احالم کرنا ہجی مشکل ہے' اتنا تو معلوم ہوا کہ اگر یغیر معنی جائے کوئی مسلمان طاوت قرآن کر تارہ ہو گا۔

ختم قرآن ساڑھے تین لاکھ نیکیاں

ببرهال كتناب خوش بخت وو فض جے الله تعالى نے قرآن سيھنے كي تو فق بخشي وه دن

رات کے کی حصہ بیں اس نعمت عظمی سے مالا مال ہونے کیلئے باقاعدہ تلاوت کر کے اس عمل کو اپنا وکھنے بنار کھا ہے قرآن کے ختم پراس نے قریباً ساڑھے تین لا کھروف کو پڑھا۔ فدکورہ حدیث کے مطابق ہر حرف پردس نیکیاں اور اجر کا ستی ہو کر مجموعہ کروڑوں اجور کو کہو ہی فی جاتا ہے۔ اس قاری اور تلاوت کرنے پریدر بجات صرف اس وجہ سے لل رہے ہیں کہ اس کے والدین نے اس کو الدین کو اس کے والدین کے بین کہ اس کے والدین کے بین کہ اس کے والدین کی بیائم میں والدین بھی برابر کے شریک ہیں ہیں ہیں اس کے بینیک بخت والدین بھی برابر کے شریک ہیں ، جیسے ایک مسلمان گھر انے کے مسلمان ہی کو والدین کی طرف سے تعلیم قرآن کا اہتمام نہ کرنے میں والدین بھی برابر کے شریک جرم ہونے کے کو والدین کی واجدا داور بچل کے سرپرست کو اپنی اولاد کے شعلق تھم دیا گیا ہے کہ اولا دی اچھی تربیت اسلامی ادکامات و تعلیمات سے روشناس کر اناان کی و مدواری ہے تا کہ کسی نے کو یہ شکایت کرنے کاموقع نہ کہا بندو بست نہ کرکے کیا ہیں نے بڑھا ہے میں تجھے ضائع کردیا۔ والدین کے حقوق کی در بیت کرنے اولادی ابتدائی تعلیم و تربیت قرآن اور اس کے ارشادات کی وقتی ہیں بہوگے حائے کا گل کرنا ہول کے اور اداکی ابتدائی تعلیم و تربیت قرآن اور اس کے ارشادات کی روشنی ہیں کہ وجب والدین اس سے عافل رہے قربوھا ہے ہیں اولاد کی نافر مائی اور اکو تکلیف روشنی ہیں کی ہو جب والدین اس سے عافل رہ تو بردھا ہے ہیں اولاد کی نافر مائی اور اکو تکلیف روشنی ہیں کی ہو جب والدین اس سے عافل رہے قربوھا ہے ہیں اولاد کی نافر مائی اور اکو تکلیف

اولا دكونتين خصلتين سكهاؤ

شارع عليه السلام في ابتدائى تعليم وتربيت كي باره يس واضح بدايت فر مائى تحى معلى على على خصال حب نبيكم وحب اهل بيت وقرأة القرآن الخ

'' حضرت علی کرم الله و جهه آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے روایت کررہے ہیں که آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اپنی اولا دکو نین خصلتیں سکھلاؤ' اپنے نبی کی عبت اس کے اہل بیت کی عبت اور قرآن کی قرآت ہے۔

محرم حضرات! خطبہ کے ابتداء بیس آیت مبارکہ اور صدیث طیبہ کے ضمن بیس عرض ہور ہاتھا کہ والدین کو جب بچے سات سال کی عمر تک پہوٹی جا کیں نماز کی تعلیم و تلقین شروع کرنی جو بھی نماز کی طرف را غب نہ ہوں تو معمولی مارنا بھی چا ہے نماز جو کہ فرمودات نبوی سلی اللہ علیہ و سلم کے مطابق انسان کو تفر سے ملائے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے جو فحض نے نماز کی حفاظت کی تیا مت کے دن نماز اس کیلئے نور اور اسکے ایمان کی دلیل اور خیات کا ور بعیہ ہوگی اور جس فرد نے نماز کی حفاظت اور اس کیلئے نور اور اسکے ایمان کی دلیل اور خیا مت نور کا ور ایسا فض تیا مت کے دن قارون فرعون ہا مان کو ور ایسا فض کے دن قارون فرعون ہا مان کو ور ایسا فض تیا مت کے دن قارون فرعون ہا مان میں خوال اور ابنی کی اور میں ان کیسا تھے ہوگی اور ایسا فیصل کے دنیا سے تشریف لے اور ابنی بن خلف کے صف میں ان کیسا تھے ہوگا کے دستوسلی اللہ علیہ و سلم نے دنیا سے تشریف لے جاتے والے جاتے والے حالت جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہاری تعالی سے ہ خرمائی وہ نماز تی ہے ۔ فرمائی دو نماز تی ہے کہ معلوم ہور ہا ہے کہ اپنے متعلقین (اولا دائل خاند وغیرہ) کو بھی نماز کی تاکید کیا کریں اور خود بھی اس پر دوام کے ساتھ قائم رہیں۔

## رزق کی ذمہداری اللہ تعالی نے لی ہے

والدگرامی شخ الدید عضرت مولانا عبدالحق بر دالله مفجعه اس آیت کی تغییر کے موقع پر فرمایا کرتے ہے کہ نماز کی ادائیگی میں پر فرمایا کرتے ہے کہ نماز کی ادائیگی کے حکم پراگر کوئی تصور کرے کہ اوقات جب نماز کی ادائیگی میں معروف ہوجا نمیں تو رزق کھانے کیلئے کیسے ملے گا'اس خالق مالک ذات نے اس غلط تصور کے ازالہ کیلئے فرمایا لانسکلک رزقائحن نرزقک لیمن ہم تھے سے رزق کا سوال نہیں کرتے جہیں رزق دست قدرت دیے والے ہم ہیں'رزق اوراس کے والل واسباب تو حقیقی رازق لیمنی اللہ تعالی کے دست قدرت میں ہیں۔

یہاں یہ بات یادر کھیں کہ عبادات و مامورات پر عمل کے ساتھ ساتھ انسان کیلئے اسباب رزق کے جائز وطال ذرائع ووسائل اختیار کرنے لازی ہیں۔اسلام ہیں کہیں بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کررزق کے طنے کی ترغیب ہیں۔اصل مسبب الاسباب اور ہرنعت کے طنے کاعقیدہ یہ ہو کہ اسکے دینے والا رب العالمین ہے۔عادۃ اللہ یہی ہے کہ دنیوی امور ہیں انسان کے اسباب اختیار کرنے پر نتیجہ ای پر مرتب فرماتے ہیں۔ورنہ چرندو پر نداور حیوانات ہیں تو آپ کامشاہدہ ہے کہ جسک محروب باڑوں کھولموں سے نکل کر بغیر کسی ہل چلائے تک ودوکر نے کے شام کو گھر اور گھولموں کواس حالت ہیں آتے ہیں کہ ان کے کہولے اور پوٹے غذا سے بھرے دہتے ہیں۔

اسی ایک آیت سے مفسرین اور ہزرگوں نے نماز کے ہزار ہا فوائد سے ایک بیرفائدہ جس کیلئے وہ در در کی خاک چھانتا ہے ' بینجی فر مایا ہے کہ نماز کی برکت سے رزق ومعاش میں فراخی اللہ تعالیٰ نصیب فر ماتے ہیں۔ لیکن شرط بیہ ہے کہ نماز ' نماز ہوصرف جھکنا ' اٹھنا' بیٹھنا نہ ہو بلکہ کمل خشوع وضوع ۔ خام ہر وباطن رب کا ئنات سے ہم کلام ہو۔

#### مر بچ فطرت سلمه پر بیدا ہوتا ہے

دنیا پیس آنے والے تمام بچ فطرت سلیم کوساتھ لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ خواہ والدین کیودی نفر انی مجوی ہندو وغیرہ کیوں نہ ہوں کی وجہ ہے کہ کفار کے وہ بچ جوعتل وشعور پیس آنے سے پہلے پہلے مرجا ئیں وہ کافر ماں باپ کی طرح جہنم بیں نہیں جا ئیں گے۔ بیرتو ماں باپ ہوتے ہیں کہ اگر یہودی ہوں تو ان کو یہودیت کی راہ پر لے جا کر یہودی بنادیتے ہیں اگر بیسائی ہوتے ہیں کہ اگر یہودی ہوں تو ان کو یہودیت کی راہ پر لے جا کر یہودی بنادیتے ہیں اگر بیسائی ہیں تو ہندو۔ اب مسلمان بچ کی ایمانی تربیت کا دور یہاں سے شروع ہوجاتا ہے جب عقل وقیم کے دروازے میں داخل ہونے کی طرف ماکل ہو۔ صراط متعقیم پر چلانے کے لئے ابتداء سے پہلے زبان وقلب میں خالق کا کنات کے عقیدہ و صدا نیت اس کلم تو حید کے پولئے اور بیجھنے سے رائخ ہوتا ہے اس اہم نقطہ کی وضاحت مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں:

### جب اولاد والدين كے خلاف مقدمہ درج كرے گى

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهود انه او ينصرانه او يمجسانه (بخاري)

''دنیا پیس پیدا ہونے والا ہر پچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ پس اس کے ماں باپ اس کو بیرود کا عیسائی اور مجوی بنادیے ہیں' اب اس کا انتصار ماں باپ پر ہے کہ اولا دکوراہ تن پرلگاتے ہیں یا گرائی کے اندھروں کے پر دکر کے اپنے اور اولا دکوجہنم کا ایندھن بنانے ہیں۔ بیرہ ہیا دی موثر ہے کہ اگر یہاں سے پچکوا پی فطرت پر چلانے کی کوشش نہ کی گئی جووالدین کہ ذمہ داری تنی موثر ہے کہ اگر یہاں سے پچکوا پی فطرت ہر چلانے کی کوشش نہ کی گئی جووالدین کہ ذمہ داری تنی تو یہی اولا د آ کے چل کر بگڑنے کی صورت ہیں روز قیا مت اپنے سر پرستوں کے خلاف گوائی دیں گئی ہوکر رہمان کے کہ یا اللہ ہماری پیدائش و فطرت سلیمہ پر ہوئی گرانہوں نے اپنے ڈرائفن سے قافل ہوکر رہمان کی بیدا کی بیا ہے ہمیں شیطان تو انسان کے پیدا کی بیا ہوئے ہمیں شیطان تو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ تی اسے اپنی نا تبجی اور نا پیشکی کے بل ہوتے پر اس عیار دھمن کے دائن شروع کر دیا تو نیس رکھتا اسے فکست دیے ہیں اہم کر داروالدین کا ہے کہ اس کے پچے ذہن ہیں شیطان کے نہیں رکھتا ۔ اسے فکست دیے ہیں اہم کر داروالدین کا ہے کہ اس کے پچے ذہن ہیں شیطان کے کھری کھرا ہونے سے پہلے اس کی ویش نشوونما الیے کلیا ت سے شروع کر دیو وحدانیت الی پر شمتی ہو بائی ہونے والے کا مبارک نام ''اللہ اللہ'' اور لا الد الا اللہ سکھایا جائے۔ وحدانیت الی پر شمتی ہو جائی میں پھر اہلیں تعین کو وحدانیت الی پر شمتی ہو جائی میں پھر اہلیں تعین کو وحدانیت الی پر شمتی ہو جائی سے سرائی آسان نہ ہوگا۔

## چپوٹی عرمیں اولا دکونماز کی عادت ڈلوانے کی حکمتیں

آ پ کومعلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سات سال عمر میں بچہ کو نماز کا عکم دینا اور دس سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سزاد ہے کے فر مان سے صاف ظاہر ہے کہ بیعمروہ ہے جس میں انسان پر نماز فرض نہیں مگر جب اس عمر سے اس عبادت کو والدین کے خوف سے ادا کرتا ہے ابھی اس حد کو نیل کہ نوف خدا کی وجہ سے ادا گی کرے اس وقت جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نہ اس کا

ملقف ہے اور دھیتی نماز کی ادائیگی ہوری ہے۔ یہ مراحل زندگی کے اس عمر میں ہم سب پر
گزرے ہیں کہ کی دفعہ والدین کے فوف سے بچہ بلاوضوء نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور نمازی کی حالت میں آ کھے کوئوں سے ماں باپ کود بھتا ہے کہ وہ جھے دکھر ہے ہیں یا نہیں۔اگر نہ دیکھے تو شروع کی ہوئی نماز کوادھوری چھوڑ کراور کاموں میں مشخول ہوجا تا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلمکے اس ارشاد کا خلاصہ اس عمر بی سے بچے کواس اہم عبادت کا عادی بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلمکے سن اور زیادہ تر نوافل کو گھر میں پڑھنے کے ہزاروں فوا کدو حکمت ہیں۔ گرمیر سے خیال میں ایک ضروری اہم نکھ تھے ہیں ہوسکتا ہے کہ گھر کے نابالغ اولا دبھی اپنے بالغ والدین کو دکھو دکھو کر اپنی مالدی اللہ میں اور خیار مالی کہ کہا تھا کہ دیکھ کر اپنی نہو کھو کہا ہو گھر کے بیاس آ کر اسکی نماز کی نقالی شروع کر دیتے ہیں اور حضر سے ام غزائی کہنے کہ تھول ہر کام پہلے ریا جات ہیں ہو کہا جو سے بیات نہاں کا عادی پائی نمازی اور پرینری کرنے والا بن عمر صاحب میں اور کوں کی عبادت میں خال کا باعث بنتا ہے معمولی شعور و ادر اک حاصل ہو تو عبر صاحب میں اور کوں کی عبادت میں خال کا باعث بنتا ہے معمولی شعور و ادر اک حاصل ہو تو ہوں کو الکوں کی عبادت کی حالت میں دکھ کروہ بھی ان کے اس عمل کی نقالی شروع عبر ساتھ لے جانے دیات کے بیات تا کہا ہے بیوں کو اس عبادت کی حالت میں دکھ کروہ بھی ان کے اس عمل کی نقالی شروع عبر ساتھ لے جانے کہ کرے نماز کی ایست طور کی کروہ بھی ان کے اس عمل کی نقالی شروع کر کے نماز کی ایست عمر کے نماز کی ان کے اس عمر کی کورہ بھی ان کے اس عمر کی کروہ کی کو کروہ کی کی کروہ کروہ کی کروہ کی کروہ کو کروہ کی

رب کائنات ہمیں 'ہماری اولا داور تمام سلم معاشرہ کونماز پر قائم و دائم رہنے کی تو فیق نصیب فرماوی آمین

> ☆☆☆☆ ☆☆☆

# اولا د کی تربیت ٔ اخلاق وتر و تنج اور محبت میں اعتدال

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريانا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما (سورة فرقان)

"اوربیده ولوگ بی جود عاکرتے رہتے بین اے ہمارے پروردگارہم کو ہماری بیو یوں اور ہماری ا

وعن ابسی مسعید و ابن عباس رضی الله عنهم قالا قال رصول الله صلی
الله علیه وسلم من ولدله ولد فلیحسن اسمه وادبه وادبه فلیزوجه فان
بلغ ولم یزوجه فاصاب اثماً فانما اثمه علی ابیه (رواه البیهتی فی شعب الایمان)
د حضرت ایوسعید اور صفرت این عباس رضی الله عنم سے مروی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے
فر مایا: جس کا یکی پیدا ہواتو چاہے کہ اور اس کی اچھی تربیت کرے پھر جب وہ بالغ ہوجائے تواس
کا تکاح کردے ، اگر بالغ ہوئے کے بعد بھی (لا پروائی اور غفلت سے) اس کا تکاح تیس کیا اور

## اسلامي معاشره كي تشكيل

قرآن کریم جس میں ہمارے انفرادی واجماعی کامیا بی و نجات دارین کے ایسے پندو نصائح مجر پورانداز میں موجود ہیں جن پراگر غورو عمل کیا جائے قرمسلمانوں کی عزت گزشتہ نصل و کمال وصدت واجماع 'آپس میں الفت و محبت کودوبارہ حاصل کرنا ممکن ہوسکما ہے۔ اس کیلئے نفسانی خواہشات کے حصار سے نکل کر اسلام اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں والے صفات پر عمل نفسانی خواہشات کے حصار سے نکل کر اسلام اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں والے صفات پر عمل پراہونا پڑے گا۔ مسلم معاشرہ کا اپنے آپ کوفر دہملوائے والے کیلئے بیضروری ہے کہ وہ اسلام میں تربیت واصلاح اخلاق کے نظام کوسب سے پہلے اپنے آپ پر لا گوکر کے اپنی اولا ڈاہل خانہ کیلئے تربیت واصلاح اخلاق کے نظام کوسب سے پہلے اپنے آپ پر لا گوکر کے اپنی اولا ڈاہل خانہ کیلئے واحد دیث نبوی صلی اللہ علیہ والے توا میا معاشرہ ایک بار پھر وجود میں آسکما ہے، جوقر آن کر یم واحاد میٹ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حقیقی معنوں میں موشین و مسلمین کا معاشرہ اوا دورہ گرافسوں کہ ہم نے اسلام جیسے کامل و کھمل فطرت کے جین مطابق نہوڑ کر دنیا اور آخرت کی اطاطہ اور دشکلات کا حل پیش کرنے والے دین سے راہنمائی حاصل کرنا چھوڑ کر دنیا اور آخرت کی مقتول میں موائد و اللہ بن سے اعاطہ اور دشکلات کا حل پیش کرنے والے دین سے راہنمائی حاصل کرنا چھوڑ کر دنیا اور آخرت کی مقتول میں موائد و اللہ بن سے مقتول ایک بیار یا ہے۔

#### قرآن اوراسوهٔ حسنه

ام الموشین حضرت عائش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حند کے بارہ میں پوچھا گیاتو جواب میں فرمایا: ''کان خلقہ القرآن'' یعنی جوقرآن مجید میں الفاظ کی شکل میں ہے وہ کمل طور پرآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود تھا' قرآن میں جہاں قرابت داروں، غریوں' ہواوئ مسکینوں وغیرہ کی امداد کا تھم دیا گیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے خود عمل کیا ہوک کی افریت کوخود پرداشت کر کے دوسروں کو کھلایا۔ قاتلوں' دشمنوں کو معافی کی ترغیب ورکرسب سے پہلے اپنے ہوں اور قاتلوں کی معافی کا اعلان فر مایا۔ رب کا مُنات نے ورکرسب سے پہلے اپنے بھول اور نیک بندوں کی جونشانیاں بیان فرمائی ہیں' ان میں سے ایک نشانی سور ہو فرقان میں اپنے مقبول اور نیک بندوں کی جونشانیاں بیان فرمائی ہیں' ان میں سے ایک نشانی

آ بت نمبر ۱۷ سآ پی خدمت میں سنا چکا ہوں ان تمام خصوص صفات وعلامات کے سب سے پہلے آ نے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم حامل بن کر قیامت تک آ نے والے انسانوں کے لئے اعلیٰ نمونہ ہے ' تنجید یہ نکلا کہ نہ صرف اپنے گھر انے 'عزیزوں' قرابتداروں' گردونوا آ بلکہ ایک بہت بڑے خطہ ارضی پر اسلام کا پول بالا ہوکر کفروشرک اورظلم و نا انصافی کے ستائے ہوئے لوگوں نے چین اور سکھ کا سانس لیا۔

#### اولا دامانت ہے

اولاد کے حقوق اور تربیت کاذکر کافی دنوں سے کررہا ہوں اس سلسلہ ہیں خطبہ کے ابتداء ہیں برگزیدہ بندوں کی خصوصیات ہیں ایک خاصیت ما لک الملک نے بدییان فر مائی جس کا مفہوم بیہ ہے کہ اللہ کے مقبول بند ہوہ ہیں جواپئی اولا داور اہل خانہ کیلئے رب کے حضور بدد ہوات کرتے ہیں کہ ' یا اللہ میری اولا داور ازواج کو میر بے لئے آئکھوں کی خشدگ' سکون بناد ہے' مسلمان والدین کیلئے اس سے بڑھ کر خشدگ اور کیا ہوگی کہ ان کی اولاد مامورات برگل کرنے والے اور گنا ہوں سے حفوظ رہیں ۔ بیدھا تب بتیجہ خیز ہوگی کہ یکی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اپنے فنس کی اصلاح کیا تھوں کی درستگی کی طرف بھی مسلسل فنس کی اصلاح کیا تھوں اور کی بھی اصلاح اخلاق اعمال کی درستگی کی طرف بھی مسلسل محتوجہ رہیں ۔ اولاد والدین کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے' بچپن بی سے جبکہ اس کا دل وسید محتوجہ رہیں ۔ اولاد والدین کے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے' بچپن بی سے جبکہ اس کا دل وسید کنا ہوں اور دنیا کے هموم وغموم اور نا جائز خواہشات سے خالی ہوتا ہے' نیکیوں کا عادی بنا کر اسکے صاف وشفاف دل کو اعمال خیر کا عادی اور برے اعمال و عادتوں سے بچنے کا خوگر بنایا جائے' کان میں اذان وا قامت کہنا' بہترین اسلامی نام رکھنے' سب سے پہلے کلمہ شہادۃ سکھانا' سات اور دس سال کی عمر کے دوران

#### نماز کے بعدر بیت اخلاق

اسلام کے اہم عبادت نماز کا تھم دینے کیساتھ اخلاقی تربیت کی طرف بچے کی توجہ دلانا والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔جس کی ابتداء گھر ہی سے کرنا ضروری ہے۔ گھریلو ماحول اسلامی احکامات و مامورات کے مطابق ہواگر تربیت کی ذمدداری جن حضرات کے کندھوں پر پر تی ہوہ فود بدرین حق وصداقت سے عاری معمولات زندگی کی عمارت جموٹ پر قائم ہو، گھر میں خواہشات نفس کی تابعداری اور مشکرات اوراعمال بدکا دور دورہ ہوتو ''خربوزہ خربوز رکود کھے کر'' کا مصداق ہوتو آ پ حضرات خودائدازہ کریں کہ بچہ جس کی فطرت میں نقالی ہے ،کس رنگ میں رنگ جائے گا۔

## جھوٹ بدترین برائی ہے

گھر کے معاملات چلانے میں اگر سر پرست تی وجھوٹ میں اتنیاز کئے بغیر ہر معاملہ میں جھوٹ کا سہارالیں جبکہ جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے جو انسان کوجہنم پہنچا دیتا ہے۔جبکہ محسن انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدى السى البر وان البري البري السي البحنة. وان الرجل ليصدق حتى يكتب عندالله صديقا وان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عندالله كذابا (رواه مسلم)

''حضرت عبدالله محضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا: بلاشبہ کے بولنا نیک کے راستہ پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچاد ہی ہے۔ آ دمی کے بولنا ہے یہاں تک کہا سے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور بلاشبہ جھوٹ برائی کے راستہ پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوز خ تک پہنچاد ہی ہے۔

آ دی جھوٹ پولٹارہتا ہے بہاں تک کواللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کو کذاب جھوٹا لکھ دیاجا تا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوسکتا

جھوٹ نہ صرف شری و دینی لحاظ سے بدترین برائی ہے بلکہ عرف واخلاق و معاشرہ اور سوسائی میں اس عمل کو بدترین نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے حتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے مسلمان اور جموث کودومتضا دامور قرار دیے ہیں۔

عن صفوان بن مسليم رحمه الله انه قال . قيل: لرسول الله عَلَيْتُ إيكون السومن جبانا؟ فقال نعم فقيل له' ايكون المؤمن بخيلا فقال نعم. فقيل له' ان يكون المؤمن كذابا؟ قال لا . (رواه مالك والبهقي)

" د حضرت صفوان ابن سليم فرماتے بيں: كه حضور صلى الله عليه وسلم سے يو چھا گيا كه مومن بردل بوسكتا ہے؟ آپ صلى بردل بوسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسكم نے فرمايا: بوسكتا ہے، پھر يو چھا گيا كه كيا مسلمان جھوٹا بوسكتا ہے؟ آپ صلى الله عليه وسكم نے فرمايا: مسلمان جھوٹا نبيس بوسكتا۔

ایک اور مقام پرارشادنبوی صلی الله علیه وسلم ہے: که مؤمن پیدائش طور برگی عادات و خصلتوں کا حامل ہوسکتا ہے مگراس میں خیانت اور جموع جیسی بری عادات نہیں آسکتیں''

جھوٹ سے فرشتوں کونفرت ہے

یہ بات یا در کھیں کہ اگر مالک الملک نے جہاں ہر مسلمان کی خیر وشر کو لکھنے کیلئے اس ڈیوٹی پراس کے ساتھ فرشتے مقرر فرمائے تو وہاں اسکی حفاظت کیلئے بطور رحمت و فعت بھی ان نفوس قد سید کو مامور فرمایا۔ تو جس شخص ومقام میں جھوٹ آجائے وہاں سے وہی رحمت کے فرشتے کوسوں دور کے جاتے ہیں۔

فرمان مصطفى صلى الله عليه وسلم ب:

عن ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلاً من نتن ماجاء به (رواه الترمذي)

"د حضرت عبدالله ابن عمر سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولٹا ہے تو اس کی بد بوکی وجہ سے (حفاظت کرنے والے) فرشتے ایک میل دور چلے جاتے ہیں"

## جب والدين سچ بوليں

غورکامقام ہاسبرترین گناہ کا اثر کس قدرخوفنا کے صورت میں سامنے آتا ہے کہ بیہ فردتو کیا اس جھوٹ کی بدیو سے اس گھر میں موجود افراد حفاظت کرنے والے فرشتے کی موجودگی سے بھی محروم ہوجاتے ہیں کی وجہ ہے کہ باری تعالی نے جھوٹوں کیسا تھا تھے بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے رایا ہیا اللذین آمنوا اتقواالله و کونو مع الصادقین ''اے ایمان والواللہ تعالیٰ سے ڈرواور پچول کے ساتھ رہوا ہے اور گھر کے تمام افراد بلکہ پوری عمر کے قلاح و نجات کیلئے انتہائی بیش قیت نسخہ کا۔''

ارشادا تھم الحاکمین نے فر مایا: کیونکہ اس کے بولنے کے نتیجہ میں مسلم معاشرہ کی نجات اور اس کی جگہ جھوٹ بولنے میں ہو لئے ہے۔ والدین اگر اپنے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالیں جس میں کچ بولنے کومرکزی حثیت حاصل ہے اور اپنی اولا د کے سامنے دیندار افرادین کر اپنے آپ کو بہترین ماڈل کے طور پر پیش کریں تو اولا د کا سب سے پہلے معاشرہ کے جن افراد سے واسطہ پر کو کر ان سے متاثر ہوتا ہے وہ والدین بی جی ان کے راستے پر بچین سے چلنے کی کوشش کریگا 'اگر والدین نے جھوٹ کا راستہ اپنایا ہے تو اولا د بھی ان کے داستے پر بچین سے چلنے کی کوشش کریگا 'اگر والدین نے جھوٹ کا راستہ اپنایا ہے تو اولا د بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آئندہ ذیدگی کا ڈھانچہ جھوٹ کی راستہ وہی ہوئی کی کوشش کر ہے گا ۔ بھر کا ماحول بی ایسا ملے گاوہ تو عقل وشعور کی نا پچنگی اور عدم تربیت کی وجہ سے بہی سو بچگا کہ کا میا ب راستہ وہی ہے جومیر ی تربیت کی وجہ سے بہی سو بچگا کہ کا میا ب راستہ وہی ہے جومیر ی تربیت کی فران نے اختیار کیا ہے۔

مرشد اعظم صلی الله علیہ وسلم کی تو واضح ہدایت ہے کہ جب بچیہ سے بھی وعدہ کرواس کا بھی ایفاء کرلیا کرو۔

تربیت کنندگان کواینے بچوں اور اولا د کے سامنے نداق یا کسی کام کی طرف رغبت اور توجہ دلانے کے لئے بھی جھوٹ بولنے سے منع فر مایا ہے۔

عن عبدالله بن عامرٌ قال قال دعتني امي يوما و رسول الله صلى الله عليه

وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اردت ان تعطيه قال اردت ان اعطيه تمرا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لولم تعطيه شيئاً كتبت عليك كذبة (رواه ابي داؤد)

''حضرت عبدالله بن عامر محبح بین که ایک دن میری والده نے جھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ آؤ میں تم کو (ایک چیز) دوں گی۔اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم ہمارے گھر میں موجود سے حضور صلی الله علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھاتم نے اس کو کیا چیز دیئے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایک مجور دینا جا ہتی تھی آتم مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ یا در کھواگر تم اس کو کچھند دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کھے دیا جا تا۔

## جھوٹ کی لاشعوری تربیت کی مضرتیں

جیسے کہ معاشرہ جی ایک معمول بن کراسے گناہ بچھنا تو کیا اولا دکی تربیت کے اصول سے متصادم بچھنے والے کو آج کے عقل مند بے وقو ف سمجھے گا کہ بھائی جی نے صرف فداق کے طور پر اسے اپنے پاس آنے کیلئے کسی چیز دینے کی ترغیب دکی اسے بھی گناہ بچھنے والے کو تک نظر مولوی اور کیا کیا القاب سے نوازا جاتا ہے اور عقل سے عاری بیروشن د ماغ لوگ بیر بچھنے سے قاصر ہیں کہ میرا یہ معمولی بچھنے والا بچھوٹ اس بچے کے ذبن و د ماغ کو جھوٹ کا عادی بنا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آخ کوئی اہتمام مسلمانوں میں نہیں کہ ہم پر اولا د کے حقوق کے سلسلہ جی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس جی انہائی ضروری بیر بھی فریضہ ہے کہ ان کو سچائی کی ترغیب اسپنے قول وقعل سے ان کو جھوٹ کی ماہ پر جھوٹ کی ماہ جھوٹ کی داہ پر جھوٹ کی کوشش جاری رہتی ہے۔ دستک یا گھنٹی بجنے پر جب بچہ دروازے پر بین گئی کر آنے والا اس والد یا سر پرست کی موجودگی کا بو چھتا ہے کہ جب آ کراسینے مر بی کوا طلاع دیتا ہے کہ قلال شخص والد یا سر پرست کی موجودگی کا بو چھتا ہے کہ جب آ کراسینے مر بی کوا طلاع دیتا ہے کہ قلال شخص والی جا کہ دو کہ میرا باپ گھر پر موجود نہیں۔ وہ بھی جا کر بہی جملہ تو کہ دویتا ہے کہ والی جا کر اس خوالی جا کر اس خوالی جا کہ دو کہ دویتا ہے کہ والی جا کر اس خوالی کی کہ دو کہ دویتا ہے گئی والی جا کر اس خوالی کی جب آ کراس خوالی جا کر اس خوالی ہی جملہ تو کہ دویتا ہے گھ

تربیت کی ذمہ داری جس کوسو نی گئی ہے اس کورتی جربیا حساس نیس کہ میری اس حرکت کا اس کچے ذبان والی اولا د پر کیا اثر حرتب ہوگا۔ یہیں سے شعوری یا غیر شعوری طور پر جھوٹ کی پٹری پر پڑھا یا گیا۔ پچاؤ نا بچھ ہوتا ہے گئی دفعہ دروازے پر موجود شخص کے پاس جا کراسے کہد دیتا ہے کہ میرے فلال مر بی نے کہا کہ ملنے والے کو کہد دو کہ دو کہ وہ گھر میں موجود نہیں۔ دوسرے کو دھو کہ دیے اور ٹالنے کی بجائے خود بھی ذات اور رسوائی سے دوچار ہوجاتا ہے ملف صالحین نے اپنے بچوں کو بچ کا عادی بنائے کیا کیا جنن اور اصول اپنا نے۔ آج ہم اکا ہر کے ان ذریں واقعات کو چھوڑ کر بید بھی بجول جاتے ہیں کہ بچی بولنا اور جھوٹ سے بچنے جیسے اعلی و مقدس روایات ہمارے دین اور د بنی تربیت می کے بلند و بالا اصول ہیں نہ کہ موجودہ دور کے عیسائیوں 'میود یوں یا غیر مسلموں کے ہمارا کا مصرف یہ کہنارہ گیا ہے 'کہ غیر مسلم بالکل جھوٹ نہیں یو لئے اور مسلمان جھوٹ یو لئے ہیں ، جبکہ کا مصرف یہ کہنارہ گیا ہے' کہ غیر مسلموں نے ہم سے چھنی ہیں اور اسے اعمال بدکو ہمارے سے خورا ہیں اس مارے آراست و خورا سے اعمال بدکو ہمارے سامنے آراست و خورا سے داماری اس بے راہ روی کی ہمیں مارے تا ہماری اس بے راہ روی کی ہمیں مارے تا ہوں کی جبائے اس کے کہ پہلے دوسرے کو مور دالزام تھہرا کیں۔

خودا ہے آ ہو ہر ماتم کرنا چا ہے بجائے اس کے کہ پہلے دوسرے کو مور دالزام تھہرا کیں۔

شریت کی تعلیمات پر یقین کرنے والے ہزرگوں نے اپنی اولاد کی تربیت اس انداز سے کی کہ طفولیت ہی کے دور سے اولاد کے ممل کرنے کی وجہ سے ہڑے ہڑے مفدول ان اس و فاجر لوگوں کی زعدگی میں ان کود کھ کر بجیب و غریب دینی انقلاب رونما ہوئے۔ شخ عبدالقادر جیلا ٹی بچپن میں حصول علم کیلئے مکہ مکرمہ سے بغداد کے ارادہ سے روانہ ہوئے، رخصتی کے وقت مال نے افراجات کیلئے چالیس دینار دینے کیما تھ ہمیشہ بچ ہو لئے کا وعدہ لیا راستہ میں ڈاکووں نے روکاایک ڈاکو کے پوچھے پر میں نے بچ کہتے ہوئے کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں میرے اس بیان کو فدات ہجھ کر جھے چھوڑ دیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے بھی جھے سے وہی سوال کیا کہ تمہرارے پاس کیا ہے؟ میں نے وہی پہلا والا جواب دیا وہ جھے اسے سردار کے پاس لے

گئے۔ اس سوال پہمی میں نے اپنا پہلا والا تج یہاں بھی دو ہرایا۔ اس نے جھ سے میر ہے اربار تج ہے اس سوال پہمی میں نے اس اپنی ماں سے تج ہوئے کے وعدے کا ذکر کیا کہ بیں ماں سے کیا ہواوعد ہ تو ڑنے کا مرتکب نہ ہوجا دَں۔ میر ہاں وعد ہ ظلا ٹی نہ کرنے کا من کروہ گھرا ہن کہ مات کی حالت میں چیخنے لگا کہ تم تو اپنی والدہ سے کئے ہوئے وعد ہ کا اتنا خیال کررہے ہواور میں اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کوتو زکر اوروں کے مال میں خیانت سے نہیں ڈرتا۔ شخ عبدالقادر جیلائی کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کوتو زکر اوروں کے مال میں خیانت سے نہیں ڈرتا۔ شخ عبدالقادر جیلائی کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے کہ نہ مرکر اپنے ماتخوں کولوگوں کا لوٹا ہوا تمام مال واپس کرنے کا تھم پر دیا۔ تج ہوئے کہ نہ مرف ان کا سروار ڈاکہ زنی سے تو بہ کرگیا بلکہ اس کے تھم پر دیا۔ تج ہوئے کہ نہ مرف ان کا مرادا ڈواکہ نی سے تو بہ کرگیا بلکہ اس کے تھم پر حق و تج پڑئل کرنے والے بن گئے ۔ خلاصہ بیکہ بچوں کو اسلائی ماحول و معاشرہ میں پرورش کے میانہ مقالہ تر بہت سے مالا مال ہوا بلکہ ٹی دین و دنیا کے اسلوب تر بہت کا نتیجہ دیکھیں کہ کہا تا نہ صرف اولا دکیلئے سود مند ہے بلکہ غلا تر بہت اور گھر کے خراب ماحول کے اگر سے والدین کے رانا نہ صرف اولا دکیلئے سود مند ہے بلکہ غلا تر بہت اور گھر کے خراب ماحول کے اگر سے والدین کے لئے وبال جان اور مصائب و مشکلات پیدا کر خراب ماحول کے اگر سے والدین کے گئے تمام خاندان کے لئے وبال جان اور مصائب و مشکلات پیدا کر خراب ماحول کے اگر سے والدین کے باعث ہوگا۔

#### اولا دیسے محبت میں اعتدال

اولاد سے مجت کرنے کے بارے میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں ' مجت بھی الی ہو جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے دائرہ کے اندرہو نیزیادہ تختی ہواور نہ مجت کی آٹر میں بچوں کوالیا آزاد اور بے لگام چھوڑا جائے کہ ان کا گزراد قات ایسے بچوں سے ہوجائے جو غلط ہاتھوں میں جا کر بداخلاتی جھوٹ 'چوری بضول خر پی 'لہود لعب اورعیش پرتی کی را بیں اختیار کر چکے ہوں ،اگر بجیان بی سے رو بے بیےد سے کی فرادانی کردی جائے 'اگر کسی دن والدین کے ہاتھ تھک ہوں' انکا مطالبہ جس کے عادی بن چکے ہوں' پورا نہ ہو سکے تو نا جھی کی وجہ سے گھرسے چوری سے بھی اجتناب نہیں کرتے۔معمولی جوریاں شروع کر کے خطرہ ہوتا ہے کہ خدانخواستہ جوانی کی اجتناب نہیں کرتے۔معمولی حوریاں شروع کرکے خطرہ ہوتا ہے کہ خدانخواستہ جوانی کی

دہلیز براس حالت میں افل ہوکراس سے برا ڈاکوبن جائے۔اگر والدین میں سے کی ایک مثلاً

ہاپ کورشوت لیتے ہوئے یا چوری کرتے ہوئے دیکھ لے تو اولا دہمی ان کے ناجائز اور محر مانہ
اعمال کی طرف را غب ہوکرا پے لئے جواز کی سند بنا لیتے ہیں۔اگران کی تربیت ان کو صراط متنقیم
پرلا کر پالنا ہے تو والدین کیلئے ضروری ہے کہ اولا دکوجھوٹ ہو لئے ہات ہات پر جھوٹے فتم اٹھانے
سے بچاتے رہیں۔ بیتب ہوگا جب مربی سب سے پہلے اپنے عمل وگفتار سے بیٹا بت کرے کہ
اس کا دل خدا کے خوف سے محمور ہے۔اسے دیکھ کراولا دکے دل میں بھی خوف خدا بھی ہی سے
رائخ ہوکر بری عادات ،خصوصاً چوری ، چفلی اوراس پرفتن دور کے نئے نئے خرافات اور گندگی سے
بحربوری الس وی فل سے آئندہ محفوظ رہے گا۔

## والدین کی نافر مانی کی اولا دیھی نافر مان ہوگی

اگر ماں باپ میں خودا تحاد اُ تفاق اور مجت کا فقد ان ہو ہروقت مشت وگر بہاں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے گھر میدان کارزار بنا ہو برظنی اور بد گمانی کا دور دورہ ہو نماز کی پابندی نہ ہو فلمی ادا کاروں اُ داکاراؤں بے حیائی سے بھر پورخش فلموں ڈراموں 'گانے سننے اور قص وسرود کی محاف دیکھنے کا صبح وشام اہتمام ہواور بیٹم بجھد ار بچ بھی ان بروں کے گنا ہوں سے محظوظ ہو کر انکی ایک ایک حرکت کونوٹ اور تمام اداؤں کود کھر ہے ہوں تو ایسے والدین کو یقین کر لینا چا ہے کہ انگی اولا دجن کو بینا دان مجھد ہے ہیں '' قتی تا تھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکدا نہی جیسی تی گی اولا دجن کو بینا دان مجھد ہے ہیں ''قرق تا عین '' کھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکدا نہی جیسی تی گی

#### اولا دوالدين كايرتو

کی برقسمت ایسے والدین بھی ہیں جواپئی اولا د کے سامنے اپنے بروں کوٹو کتے ہیں۔ اکلی بروائی عزت و عظمت کا قطعاً خیال نہیں رکھتے ایسے والدین کے بارے میں بزرگوں کا ارشاد ہے کہ ''جو اپنے والدین (بروں) کا نافر مان ہووہ بھی بھی اپنی اولا دسے خوثی کا موقع ندد کھے سکے گا۔'' ایک مشہور بررگ ٹابت بنائی "فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی جگہ اپنے باپ کو مارد ہا تھا 'اسے کسی نے منع کرنے کی کوشش کی ، باپ کہ باپ کو بہیں پر پیٹا کرتا تھا اور جھے بھی ایسا ہی بیٹا ملا

ہے جو جھے ای جگہ مار ہاہے۔اسے ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کانٹے بونے والوں کو کانٹوں کی فصل ملے گی

انبی گناہوں کی دلدل سے بچنے اور ناجائز افعال میں جٹنا ہونے کے خوف سے محن انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جب بچہاور بگی شادی و نکاح کی عمر کو بھنے جا کی ہو ان ان انسانیت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کہ جب بچہاور بگی شادی و نکاح کا بندو بست کیا جائے۔ اگر باو جود استطاعت کے والدین نے اپنی بید مہداری نہ بھائی اور اولا دسے زنا وغیرہ جیسے فتیج جرم کا ارتکاب ہوا تو اس گناہ میں اولا د کے ساتھ ساتھ والدین بھی شرکے ہوں گے۔

رب ذوالمنن ہم اور آپ سب کواپنے زیر دست افراد کے حجے وشریعت کے مطابق تربیت دینے کی ہمت وطاقت نصیب فر ماکر دین متین پر چلنے کی توفیق نصیب فر ماکیں۔ آپین

# مكافات عمل اور صدقات جاربيه

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ بالله من الشيظن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لى من لدنك ذرية طيبه انك سميع الدعا (ال عمران)

''اے پروردگار! ہم کوآپ عطافر مااپی طرف سے نیک اولا د۔آپ بی تو دعاؤں کے سننے والے ہیں۔''

وعن ابسی هویرة ان رصول صلی الله علیه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله

الامن ثلثة اشیاء من صدقة جاریة او علم ینتفع منه او ولد صالح یدعواله (ایی داؤد)

د حضرت الو جریرة نے حضورصلی الله علیه وسلم سے روایت نقل فر مائی ہے کہ جب انسان حرجا تا

ہؤمرنے کے بعدان کے نیک اعمال کا ثواب مسلسل جاری نہیں رہتا ' محر تین کاموں کا ثواب بند

ہے مرے نے بعدان نے بیت اعمال کا تواب سی جاری بیل رہتا سرین کا موں کا تواب بعد میں ہوتا بلکدان کا تواب برابر جاری رہتا ہے۔ (۱) صدقہ جاریہ (۲) وہ علم جس نفع حاصل کیاجارہامو (۳) اور ٹیک اولا د (جواس کے مرنے کے بعد) اس کے قل میں دعا کرتی رہے۔'' نیک اولا دکی دعا

محترم حاضرین! ابتداء میں جوآیت کریمہ میں نے تلاوت کی مید مضرت زکریا کی وہ

دعا ہے جوانہوں نے نیک اولا دے حصول کیلئے الله رب العزت سے مانگی۔ ای طرح سیدنا
اہرائیم کی اولا دکے بارے میں دعا قرآن مجید کی سورۃ صافات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ
رب ھب لی من الصالحین المارب: تو جمیں نیک اولا دعطافر ما۔ بمیشآ پ کوفن کرتا ہوں
کہ اللّٰہ کی لاتعدو لاتحصیٰ نعموں میں ایک عظیم نعمت اولا دکا حاصل ہونا ہے۔ ایک خض کے پاس
دنیاو مانی عا اورا سکے خزانوں کے انبار گے ہوں ، مگر اولا دنہ ہوجب وہ اولا دک ندہونے کا تصور کرتا ہے
تواس کی تمام خوشیاں مائد پڑ کرنداس کے دل کا سرور اور قرۃ العیون ہوتا ہے اور ندز ندگی میں وہ چہل
پہل اور چرے پر مسرت اور خوشی کے آٹار جواولا دجیبی نعمت کی موجودگی سے ہوتی ہے۔
مقصد حیات

رب العزت نے کا نئات اوراس میں پیدا کے تمام اشیاء حضرت انسان کیلئے پیدا فرمائے۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے عالم دنیا کی صورت میں کروڑوں نعتوں کاعظیم دستر خوان پیدافر ما کراشرف الخلوقات کی آ رام وسہولت کیلئے ہر چیز مہیا کردی، تا کہ انسان پیدائش کے بعد کمل طور پر اپنے غرض تخلیق بعنی اپنے خالق و ما لک کے عبادت میں منہمک رہ کے کونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصدی اپنے رب کی عبادت ہے۔ ارشاد باری ہے:

وما خلقت الجن والانس الاليعبدون

" ديس نے جن وانس كومرف اور صرف اپنى عبادت كيلتے پيدا كيا"

ید نیااوراس میں جو کچھ ہے بیانسان کے خدام ہیں۔سب انسان کیلئے پیدا کئے گئے اور انسان کو لئے اور انسان کو لئے تا کواللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لئے تمام انعامات واکرامات سے مالا مال کر دیا۔ ہر گھڑی کا حساب لیا جائے گا

برقتمتی سے ہم سیجھ بیٹھے کہ ہم دنیا کیلئے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارالحد لحد خالق کل کے رضاو خوشنودی میں خرچ ہونے کی بجائے دنیا کے حصول اور تخلوق کوراضی کرنے میں استعال ہور ہاہے۔ ہم بالکل بھول گئے کہ اس چندروزہ زندگی کی ہرگھڑی کا ہم نے رب العزت کے سامنے جواب دیتا ہے کہ بلوغ کے بعد موت تک کے لحات ہم نے ایسے کون سے اعمال کئے جواللہ تعالی کے حکم کے مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق مطابق میں ہے۔ مطابق میں ہے اوری سے منع مقیق کی صرح خلاف ورزی ہور ہی تھی۔ دنیا آ خرت کی تھیتی ہے۔

کاش ہمارے سامنے ہروقت کموظ خاطرر ہتا کہ بید نیا جس کے معنی ہی قریب ہونے

ہیں ،اس کے بعد آنے والا جہاں آخرت ہے ، بیدونوں آپس میں انہائی قریب ہیں۔ اس
میں کمنی والی چند سالہ زعدگی مرضیات رہائی پر چلنے اور گنا ہوں سے بیخ کیلئے ہے۔ یہاں جو پچے

ہویا' موت کے بعد ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ جیسے عمل ہوگا و لیے جزا ہوگی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے ارشاد "المدنیا مزرعة الاخوة" بیدنیا آخرت کے لئے ایک بھیتی کی مثال ہے۔
مکافات عمل

اگرادکام البی مان لئے تو اپنی آخرت بھی سنواردی۔ اگران سے انحواف کیا اورخواہشات نفس کی اتباع میں زندگی کا بیٹیل عرصہ گراردیا تو اپنی عاقبت خودخراب کردئ کھیت میں غلمہ ومیدہ جات بوئے تو جس دن اور لوگ اپنے کھیتوں سے قبتی پیداوار کا ٹیس کے تو اعلی چیز پیدا ہونے والے تخم ہوئے والا بھی اعلیٰ فصل کائے گا اور جواعلیٰ فائد مند چیز کی بجائے کا بنے دار بیکار فصل کے تخم ہوئے گا اس کے نتیجہ میں ہے والا بھی اسے دی کے ایک میں میں انجام اور نتیجہ کا انتحصار بھی ہے۔

گندم ازگندم بروید جواز جو از مکافات عمل غافل مشو گندم کاخ ڈالو کے گیہوں اُ کے گا، کیکر کاخ ڈالو کے کانٹوں سے بھرادرخت اُ کے گا معلوم ہوا آخرت کے بننے اور بگڑنے کا دارو مدارد نیا پر ہے۔ان دونوں کا آپس میں ارتباط ہے۔ پیقسور غلط ہے کہ دنیا کا

تعلق آخرت سے نیس اور آخرت کا تعلق دنیا سے نیس مالک الملک نے دنیا میں رہنے کے تمام طورو طریقے بتلادیے ،ای طرح پینجبرانقلاب سلی الله علیه وسلم نے قدم قدم پر دنیا میں رہنے کے ڈھنگ بتلاتے ہوئے خوب وضاحت فرمائی کہ دنیا میں عیش و آرام سے زندگی بسر کروا تنا کماؤ کہ خود کھا کر

اورول کو بھی کھلاسکو گردنیا بیس اس قدرمنہ مک ہونے سے منع فرمایا کہ موت کو بھول جاؤ۔

## اسلام میں رہانیت کی گنجائش نہیں

اسلام افراط وتفریط سے خالی ایک ایب اجامع اور ہر دور میں قابل عمل ند جب ہے جس میں نہ بیضور ہے کہ سرے سے دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں بس ایک گزرگاہ ہے۔ چیسے ویے بھی ہو بیٹیل کر صرگز اراجائے۔ چاہے دوسرے کے دروازہ پر دستک دے کر بھیک مانگنے پر گزارہ کیوں نہ کیا جائے۔ دنیا کی فعتوں سے جائز فائدہ حاصل کرنا اپنے آپ پر شجر ممنوع قرار دے کر بینظریہ لے کر بیٹھ جائیں کہ بس آخرت میں پہنی جائیں گے۔ دنیا میں زندگی کے بارہ میں بینصور در بہانیت ہے جو بقول آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم "لار ہانیت فی الاسلام" اسلام میں ترک دنیا لین ربہانیت کا قطعاً جواز نہیں۔ رب کا تنات کے احکامات اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نجوڑ یہی ہے کہ اسلام کے دعویداروآ کھی آخرت اس دنیا پر موقوف ہے جواعمال والحال یہاں اداکرو گے۔ آخرت کے خیروشرکا متیجا نہی اعمال سے نظے گا۔

#### نيت كي اہميت

اصلی چیز انسان کی نیت ہے دنیاوی عمل میں نیت اتباع نبوی ہوتو یہی دینوی عمل سے آخرت میں کامیا بی حاصل ہوگ۔ دنیا میں ہرانسان کے ذیرہ رہے کادارو مدار کھانے پر ہے ہرکوئی کھا تا پیتا ہے گرجس نے کھانا اس نیت سے کھایا کہ بدن میں غذادا غل ہوتا کہ قوت حاصل ہونے پرعبادت صحیح طریقہ سے اداکرسکوں' یہی دنیوی عمل عبادت و ذخیرہ عقی بن گیا۔ جس نے بینیت نہ کی بھوک آو اس کی بھی ختم ہوئی اور ہر حیوان اپنے اپنے انداز اور مناسبت سے کھا تا پیتا ہے لیکن اس حیوان کا کھانا نہ عبادت بنتا ہے لیکن اس حیوان کا کھانا نہ عبادت بنتا ہے اور نہ خرت میں اجرو تو اب کاباعث اگرا کی مسلمان نے بیتم کے سرپر ہاتھ عبادت بنتا ہے اس انداز سے دکھا کہ ہمارے آ قا اور رہبر انسانیت کا ارشاد ہے کہ جس نے بیتم کے سرپر ہاتھ اس انداز سے دکھا تو جتنے بال ہاتھ کے دیئے آئے ہر بال کے موض نیکی اس کے حسنات کے دجٹر میں کسی جائے گی۔ بہی دینوی عمل نیت کی در شکلی کی وجہ سے ذخیرہ آخرت بن گیا۔

. انوارحق

دنیاخادم ہے مخدوم نہیں

ذ بن من آنگھوں کے سامنے ہروقت بیار شاد کو ظار بتا ہے کہ ان السلنیا خلقت لکم واقت ملقت ملا خوة . "ونیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کیلئے پیدا کئے گئے ہو۔"

غیرمسلم اورمسلم کافرق یمی ہے کہ بید دنیا جواللہ نے تمہارے خادم کی حیثیت سے پیدا کی اس میں رہ کر خدا کی یا دکرو مامورات برحمل اور مشکرات سے بچتے رہو، بیٹیں کہ دنیا کو خدوم جان کر خدا کی یاد سے بالکل غافل اور آخرت کو بھول جاؤ 'ہرتم کی جائز اور حلال روزی کمانے کی اجازت ہے، گرشرط بیہے کہ اس دوران دل خونے خدا سے معمور ہو کافر دنیا کو مخدوم سجھ کراپنے خالق حقیقی اور مالک سے غافل رہتا ہے۔ مسلمان دنیا کا استعمال اللہ تعمالی کی مرضیات کیلئے کرتا ہے اور کہ بھی دنیا کو آخرت برتر جی نہیں دیتا۔

دنیا آخرت کاوسیلہ ہے

بات طویل ہوگئ بہر حال بددنیا دار العمل اور امتحان گاہ ہے دنیا آخرت کا وسلہ ہے۔
قرآن بیں اسی دنیا کی تعریف بھی کی گئی اور ندمت بھی۔ارشاد باری ہے "انسما اموال کے واو لاد کم فتنه " تمہاری اولا داور اموال تمہارے لئے آزمائش ہیں۔اگران کی تربیت کمائی اور استعال شریعت کے مطابق ہوتو نجات ہی نجات، اور اگر غیر شری اعراز اختیار کیا بتو دنیا و آخرت کی ناکائی۔ایک اور مقام پر حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد: نعم الممال الصالح ناکی۔ایک اور مقام پر حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد: نعم الممال الصالح ناکی۔

جس جگدادلا د کی تربیت رضائے خدادندی کے مطابق ند ہوادر مال میں جائز دنا جائز کی تمیز ند ہوادر مال میں جائز دنا جائز کی تمیز ند ہوؤہ قابل ندمت اور جہاں خدا کی رضامطلوب ہووہ مال بھی مبارک اور جس اولا د کی تربیت شرعی انداز سے ہووہ اولا د بھی تحریف کی ستحق اور والدین وسر پرست بھی دا دو تحسین کے حقد ار۔ انگمال صالحہ کا کھا تھ

لیکن سیربات بادر کلیس ان تمام اعمال و کردار کا تعلق صرف دنیا تک ہے مثلاً نماز جیسی

اہم عبادت کا تعلق دنیا سے ہے دنیا میں نماز کی پابندی ہے وہی نماز آخرت میں ذریعہ نجات ہوگی۔ جب انسان کی روح قبض ہوئی وہ سلسلہ کٹ گیا نماز پڑھنے پر جوثواب اور اجور ملنے تضان کا رجشر بند ہوا۔ گویا بنک میں ایک کھانہ دار کی رقم جمع کرنے کی کھڑی اس وقت تک کھلی رہتی ہے جب تک وہ زندہ اور تو م جمع کرتار ہے۔ جب اس کی روح تفس عضری سے پرواز کرچائے ،اس کی وہ کھڑکی بحد ہوجاتی ہے کیونکہ رقم جمع کرنے والا ندر ہا تواس کی رقم جمع کرنے کا سوال ہی ندر ہا۔ موت کے بعد اعمال کا منقطع ہونا

یکی کیفیت روزوں کے ودیگرعبادات کی ہے کہ بیت وسیلہ آخرت بنتے ہیں، جب دنیا (جوکہ عمل کی جگہ ہے) میں کئے جا تیں۔ کیونکہ اس کے بعد جومر حلہ عالم برز خ سے شروع ہوتا ہے۔ عالم برز خ جس کاظہور قبر کی صورت میں ہوتا ہے ہی آخرت کی وہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس کے قدم خدانخواستہ یہاں ڈگرگا گئے، اس کے نعیب میں پھر ذلت وخواری ہے اور جس نے اس موقع پر شیطان سے بھی کر رحمان کی رضامندی کا جوت دیا، اس کے لئے قبر دو صفہ مسن ریاض المجذ تا کا مصدات بن کر مروں پر مز کر رے گا۔ خلاصہ یہ کمل کر نے کا سلسلہ عز رائیل سے انسانی روح قبضہ میں لینے کے بعد منقطع ہوا۔ اب آگے نئے عالم سے دنیا میں کئے ہوئے اعمال کے دنائج کا مامنا کرنا ہے۔

تين خوش نصيب مسلمان

اسکے باوجود دنیا کے کھر پول کروڑول انسانوں میں سے تین قتم ایسے خوش قسمت مسلمانوں کی ہے، جن کے اعمال حسنہ کی کھڑ کی موت کے بعد بھی کھل رہے گی۔ جن کا ذکر خطبہ کے ابتداء حدیث طیبہ کی صورت میں بیان کرچکا ہوں۔ جس میں پہلا ذکر صدقہ جاریہ کا ہے۔ ایسے صدقات جن کا اجر موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ قرآن وحدیث میں ان کا ذکر بکثرت موجود ہے۔ یہاں ان کی تعداد بیان کرنا مقصود نہیں صرف بطور مثال ایک دوصد قات کے ذکر مراکتھا کرتا ہوں۔ جیسے ایک شخص اللہ کی خوشنودی کیلئے مجد بنائے یا مجد کی تقیر میں حصہ لے اس

مسلمان کیلئے جنت میں ای کے مثل مکان بنا دیتا ہے۔ نیز جب تک بیم سجد موجود ہے آئیں جو عبادات ہور ہی بیں جو عبادات ہور ہی جادات ہور ہی جی جادات ہور ہی جادات ہور ہی جادات ہور ہی جائے ہیں ، ان عبادات اور نماز ہوں کے امور میں بید مرفے والا نیک بخت بھی شریک اور بعداز مرگ اسے برابر بدلہ لل رہا ہے۔ وہ اعمال جوصد قد چار بیر بن چاتے ہیں وہ اعمال جوصد قد چار بیر بن چاتے ہیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے:

عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن مسلم يغرس غرسا الاكان ما اكل منه صدقه وما اكل السبع منه فهوله صدقة ولايرزؤه احد الاكان له صدقة (رواه مسلم)

''حضرت جابراً مخضرت صلی الدعلیہ وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا 'جس مسلمان نے درخت لگایا 'گھراس سے جتنا حصہ کھالیا جائے وہ درخت بونے والے کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے اور جواس ہیں سے چرالیا جائے وہ بھی اس مالک کیلئے صدقہ ہوجاتا ہے (اگرچہ چورچوری کرکے لے گیا 'گر مالک کے لئے وہ بھی صدقہ بن کراجر کا ذریعہ بن گیا) اور جو پھواس سے درغد کے گیا 'گر مالک کے لئے صدقہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگراس سے پرغدے کچھا لیتے ہیں 'وہ بھی درخت لگانے والے کے قت ہیں صدقہ بن جاتا ہے''۔ اگراس سے پرغدے کچھا لیتے ہیں'وہ بھی درخت لگانے والے کے قت ہیں صدقہ بن جاتا ہے''۔ فلا صدید کہ جوکوئی اس درخت سے پھی کی درخت لگانے والے کے قت ہیں صدقہ بی مالک کے لئے اس خلاصہ بیکہ جوکوئی اس درخت سے پھی کی درخت کے مالک کے لئے اس

سابيكاا جتمام صدقه جاربيه

یہاں بی بھی یا در کھیں اگر کسی سلمان نے کسی الی جگدددخت لگائے جہاں لوگوں کیلئے سورج کی گرمی سے بچنے کیلئے اس سابیدوار درخت کی گرمی سے بچنے کیلئے سابیکا بندو بست نہ ہو، لوگ آ رام یا اپنے جوائے کیلئے اس سابیدوار درخت کے بیچ شہر کرا طمینان وسکون حاصل کرتے ہیں۔ یا ایسے جگہ جہاں لوگوں کو پائی جیسی اہم ضرورت کے حصول میں پریشانی اور مشکل در پیش ہوا پنے طرف سے کنویں کا بندو بست کرئے کسی مدرسہ اورد پنی ادارہ جہاں اللہ اوراس کے رسول کے احکامات و تعلیمات کے پھیلائے کا مشغلہ جاری

ہواس کے تغیر طلباء کی ضرور بات وغیرہ میں اپنے حلال کمائی سے حصہ دارین جائے۔ جب تک بیہ میں وہ دار سابید دینے والا درخت کو گول یا حیوانات سے پیاس بجھانے کا ذریعہ اور ادارہ جس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اس کار خیر کرنے والے کواس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اجرو قواب کا اس کے کھاتے میں جمع ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔
صد قد جاریہ کا سات سوگنا تک برد صوحانا

اعمال صالحہ میں صدقات کورب کا نئات اور رحمت دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے الیم نیکی قرار دیا جس کے اجر وثواب مسلسل بزھتے رہتے ہیں۔جوکئ کئی گنا تک پہوٹی جاتے ہیں۔ارشاد نبوی صلی الله علیہ وسلم ہے:

وعن ابى امامة قال قال ابوذريا نبى الله أرءيت الصدقة ماذا هى قال اضعاف مضاعفه وعندالله المزيد (رواه احمد)

" دخضرت ابوا مامة سے روایت ہے کہ حضرت ابوذر ٹے عرض کیایارسول الله صلی الله علیہ وسلم مجھے بتاد یجئے کہ صدقہ کا ثواب کتنامات ہے آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ اس کا ثواب کی گئ گئا الله تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔'' ملک الله تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہے۔''

احادیث میں کی گنا کی مقداروں گنا سے سات سوگنا تک معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ رب العالمین کے اس فرمان کہ والمله بضاعف لمن بشاء اس سے بھی زیادہ ہوسکتی ہے۔ جیسے اس کی رحمت و کرم کی کوئی انتہااور کنارہ نہیں۔

ای طرح اس کی شان رحیمانہ سے بھی بعید نہیں کہ وہ صدقہ کے بدلہ کو ہزاروں بلکہ لاکھوں سے بھی بڑھا دے۔ اسکی شان تو اسکی عجیب اور نزالی ہے کہ رحمۃ للعالمین کے ارشاد کے مطابق جو سلمان اپنے بیوی بچوں والدین اعزہ واقر باء پر جو پچھٹر چ کرتا ہے اس ش اگر ثواب کی نیت کرے (کہ اس عمل میں بھی اللہ کے عظم کی تمیل اور اس کی خوشنودی مراد ہو) بیا خراجات اس کے حق میں صدقات بن جاتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہروہ عمل جس کا دین کیسا تھ مطراؤنہ ہو بظاہر غیرعبادت ہوتے ہوئے بھی اگر اس میں نیت اللہ کی رضا کا ہو تو وہ عبادت بن

جانا ہے مسلمانوں کی بدشمتی نہیں تو اور کیا کہا جائے کہ رحمت وشفقت سے بھر پوراس آسان دین کو بھی اپنے شقاوت قبلی کیوجہ سے نا قابل عمل اور مشکل سمجھ کر غفلت کے داستے اختیار کر لئے۔ علم اور عمل صالح صدقہ جاریہ ہیں

دوسرا عمل جس کا اجرموت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ وہ عالم جس نے علوم رہائی خلوص نیت سے حاصل کر کے خود بھی اس پڑھل کرتا رہا' اوران علوم کوسرف اپنے آپ تک محدود رکھنے کی بجائے اپنی زعدگی ہی جس اسے مزید پھیلا کراور مسلمانوں کو بھی ان سے فیضیاب ہونے اور نفع حاصل کرنے کے مواقع میسر فرمائے۔ ایسے علم کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ کرم اوراحسان ہے جس کا تمام عرسر بہجو درہ کر بھی شکر بیادا کرناممکن نہیں۔ مالک اللہ کا ارشاد ہے:
میں یہ دود اللہ بعد حیواً یفقه فی المدین لیمنی جس فیض کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہئے ہیں۔ اس کو دین کی سبح مطابق بھی وہال جان بھی بن سکتا ہے فرمایا کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی ارشاد نہوی کے مواوروں تک پہنچائے۔ ور نہ ارشاد نہوی کے مطابق بھی وہال جان بھی بن سکتا ہے فرمایا کہ جس سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو نہ بتائی جائے تی تھی مارس کو آگے کی لگام پہنائی جائے گئی گویا ایساعلم علم خافر میں نہیں علوم وفنوں کے ڈھیر سارے کتب بیٹر ہی کر جائز ونا جائز دنا جائز کے درمیان اقیاز صرف اس نافع بی نہیں علوم وفنوں کے ڈھیر سارے کتب بیٹر ہی کر جائز ونا جائز دنا جائز کے درمیان اقیاز صرف اس

کہناعالم وعلم کی بے حرمتی اور تو ہیں ہے۔ والدین سے حسن سلوک

تیسرائل جووالدین کے لئے بعداز مرگ بھی نفع پہنچا تا ہے، وہ یہ کہ آئی وفات کے بعد بھی انگی بخشش کی دعا کیں کے جائے بعداز مرگ بھی نفع پہنچا تا ہے، وہ میں گئی خطبات میں بعد بھی انگی بخشش کی دعا کیں جا کیں۔والدین سے حسن سلوک کے بارہ میں گئی خطبات میں قرآن واحادیث کی روشنی میں تا کیدات اوراس پر مرتب ہونے والے درجات کا آپ سنتے رہتے رہیں: ارشادر بانی ہے:

وجرس نه موكدت ورواج كاخوف يانفس اماره بالسوءكي بيروى مقصود موتواس عالم كوعالم اوعلم وعلم

وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا.

" اور تیرے رب کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ بہترین سلوک کیا کرو' دوسرے مقام پرارشاد باری ہے:

ان اشكرلي ولوالديك الى المصير 🌣

فرمایا: کہ تو میری اوراپنے والدین کی شکر گزاری کرتے رہو۔ (ایک دن تم کو)میری ہی طرف واپس لوٹ کرآنا ہے۔

محترم حضرات اوالپس لوٹنے کا مطلب مید کہ جب روز قیامت چھوٹے سے چھوٹے عمل کی جواب دہی ہوگی وہاں ان دو حکموں کی ادائیگی پر سخت ہاز پرس ہوگی۔ والدین کیلئے دعائے مغفرت کا اہتمام

جہاں قرآن وحدیث میں والدین کے حقوق و آ داب کا ذکر ہے'اس سے صرف بینہ سے جہا جائے کہ احکامات وحقوق کا تعلق صرف ان کی زندگی تک ہے' موت کے بعد ختم ۔ بیٹیں بلکہ حکم بیہ کہ جب اولا داپنے لئے دعا کرے' تو والدین کے لئے مغفرت کی دعا کرنا بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ قرآن کریم میں آپ نے حضرت نوٹ کی والدین کے لئے دعا دب اغیف و الدین کے لئے دعا دب اغیف و الدین کی بھی' مغفرت میں پڑھی ہوگی۔''کہ اے میرے دب! میری بخشش فرما اور موالدین کی بھی' مغفرت میں اپٹھی ہوگی۔''کہ اے میرے دب! میری بخشش فرما اور میرے والدین کی بھی' مغفرت میں اپٹے آپ کو پہلے اور والدین کو بعد میں ذکر کرنے کے حقیق اسرار ورموز میں اس عظیم کلام کے خالق و مالک رب العالمین ہی بہتر جان سکتے ہیں، مگر کرنے والا خود بخشش پاکر گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے تو اسکے بعد دوسرے کیلئے دعا بھی قبولیت کرنے والا خود بخشش پاکر گنا ہوں سے پاک ہوجا تا ہے تو اسکے بعد دوسرے کیلئے دعا بھی قبولیت کا درجہ حاصل کرلیتی ہے' گویا اپنے آپ کوآ گے اور والدین کو بعد میں ذکر کرنے میں بھی ان کی کا درجہ حاصل کرلیتی ہے' گویا اپنے آپ کوآ گے اور والدین کو بعد میں ذکر کرنے میں بھی ان کی ان کی ایر ہی خطرت کا اشارہ ہے' اسی انداز میں دعا ہم سب مسلمانوں کے روحانی جدا مجد میں ایک ہو جاتے ہیں ان انداز میں دعا ہم سب مسلمانوں کے روحانی جدا مجد میں ان کی ایر ہی خطرت

ربنا اغفرلي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب.

"اے میرے بروردگار مجھے بخشش دیجے اور میرے الباپ کو می حساب کتاب (لینی) قیامت کے دن"

ہمارے لئے خور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم اور محبوب ترین انہیاء کرام جب اپنے ادعیہ میں ہروقت اپنے مجازی پالنے والوں کوالتزام سے یا دفر ماتے ہیں تو ہم جیسے گناہ گار جن سے ہزاروں موقعوں پروالدین کی نافر مانی اور گنتا خی کرنے کے امکانات موجود ہیں۔ کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ ان کوایئے دعاوؤں میں محلادیں۔

والدین کیلئے دعا کی نعمت سے محروم تنگ دست رہیں گے

علاء نے بعض صحابہ کے واسطہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ذکر فر مایا ہے کہ اس خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جواولا دوالدین کیلئے دعا کرنے کی فعت سے محروم ہوں وہ جیشہ بھٹ دی کا شکار رہتے ہیں۔ نیز جس کے والدین اس دار فانی سے دار بقاء کی طرف خطق ہو چھیں ہوں ،اور والدین ان سے نار اضکی کی کیفیت میں جدا ہوئے تو ان کو تین اعمال سے راضی کیا جا اسکتا ہے۔ ایک بید کہ وہ خودا لیے سیرت اور اعمال پر کار بند ہوں ، جو شرایعت مطبم ہے کہ مطابق ہوں ، دو شرایعت مطبم ہے کہ مطابق ہوں ، دوم بید کہ والدین کے رشتہ داروں ، دوستوں سے صرف ناطر تو ڑنے کی بجائے مزید مضبوط کرئے سوم بید کہ اپنے والدین کیلئے مفرت کی دعاوؤں پر کار بند رہے مرنے کے بعد جو اعمال کرئے سوم بید کہ اپنے والدین کیسے مفرت کی دعاوؤں پر کار بند رہے مرنے کے بعد جو اعمال درجات کے لئے دعا گو ہے ، بھی شامل ہے گفتگو کا سلسلہ طویل ہوا۔ اب تین قتم کے صد قات جار بیا بخصوص نیک و عالم اولا دجو والدین کے دل کا قرار آ تھوں کی شنڈک کا ذریعہ دنیا ہیں بھی جا بیت ہوجائے اور والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے لئے صد قات جار بیٹا بت ہوجائے اور والدین کے فوت ہونے کے بعد ان کے لئے صد قات جار بیٹا بت ہوں اس کے لئے ماں باپ کوز عرکی بی میں کیا کیا شری اصول وراست اپنانے ہیں ان شاء اللہ اگرز عرکی باقی رہی آق اس باپ کوز عرکی بی میں کیا کیا شری اصول وراست اپنانے ہیں ان شاء اللہ اگرز عرکی باقی رہی آق اس باپ کوز عرکی بی میں کیا کیا شری اصول وراست اپنانے ہیں ان شاء اللہ اگرز عرکی باقی

رب ذوالمنن مجھے اور آپ سب کو سمت اور شریعت مطهرہ کے مطابق اولا دکی تربیت اور سیرت کی سنوار نے کی استطاعت سے مالا مال فرمادیں۔(آپین)

# اولا د کی دینی تعلیم تربیت کی افادیت

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم امابعد:عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الامن ثلثة اشياء من صدقة جارية او علم ينتفع منه اوولد صالح يدعواله (ابى داؤد)

محترم حاضرین! گزشتہ جعہ حدیث ندکورہ کے همن میں مکافات عمل اور صدقات جاریہ کے بارے میں چندمعروضات ذکر کئے تھے جن کا نچوڑ یہی تھا کہ مرنے کے بعد جن اعمال کا اجروثواب بدستور جاری رہتا ہے۔

## نيك اورصالح اولا د

ان میں ایک اہم اور بڑا وسیار و ذرایعہ نیک و باکردار اولا دجووالدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے دعوات کواپنا وظیفہ وحیات بنادیں اولا دکی یہی من انبیاء کی اس دعا ک' رب ھب لسی من للدنک فریة طیبه انک سسمیع المدعاء ' کہ اسرب! ہمیں عطافر ماا پی طرف سے نیک اولا دا آپ ہی دعاؤوں کے سننے والے ہے' کا حقیقت میں مصداتی ہے گی کین یہ یا در کھیں کہ اولا دے اس اعلی منصب پر

فائز ہونے میں سب سے زیادہ عمل دخل والدین عی کا ہے کہ پیدائش کے بعدان کی پرورش کس انداز میں کی۔ جس کے نتیجہ میں میصدقہ جاربیہ بن سکتے ہیں یا الٹاوالدین بھی ان کی وجہ سے ابدی عذاب میں خدانخواستہ مبتلا ہوتے ہیں '

#### فتنول كى يلغار

آپ کوائدازہ ہوگا کے قرب قیامت کے جن علا مات اور فتوں کے بلغار کاذکرا حادیث مقدمہ بیں ہو چکا ہے۔ ان کاعروج ہے کوئی گئی محلہ گاؤں اور شہرا بیانہیں جوعذاب کا سبب بننے والے گراہی واسباب گراہیوں سے خالی ہے گویا گنا ہوں کی طرف دعوت اور رغبت دلانے والے اسباب کاطوفان اور بلغارہ ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپکوبا ہمت اور اصحاب استفامت سجھنے والوں کا اس طوفان کے سامنے بند با ندھنا تو دور کی بات ہے صرف اپنے اور اپنی اولا دواہل خانہ کو تحقوظ رکھنا بھی جوئے شیر لانے کے متر ادف ہے تا قیامت باتی رہنے والے اور تمام حالات میں نافذ العمل شریعت یعنی دین مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی وابدی الیہ بنیادی اصول وقواعد مقرر فرمائے جن سے بنچ کی شخصیت کا ارتفاء وقعیر کیلئے ان اصول واحکا مات پڑمل کرنے سے عقیدہ واخلاق اور حن معاشرہ جیسے خصائص کا پیدا ہونا آسان ہوجا تا ہے۔

### اولا د کی تربیت اور والدین کا کردار

جیسے کہ بار بارعرض کرتا چلا آر ہا ہوں کہ اولا دجودنیا کی نعتوں میں اعلیٰ ترین نعمت ہے کار آ مدتب ہوگی جب ان کی تربیت کرنے والے بھی شریعت کے اعلیٰ صفات کے حامل ہوں مثلاً ان کا نعل ایکے قول کے مطابق ہو بچوں کو مشکرات اور لغویات کے ارتکاب سے منع کرنے کا ور دقو بار بار کرر ہے ہیں مگران کے سامنے خود ایسے اعمال پر کار بند ہوں جو فی شی عریا نیت اپوولعب سے بحر پور ہوں اور اولا دسے قوق کھیں کہ یہ پاکباز والدین کیلئے آ کھوں کی شخندک ان کی خدمت مگرار اور ان کیلئے دعا گو ہوگی اینے آپ کو دھو کہ دینے کے علاوہ کچھے نہیں۔ اگر خود صوم وصلو ق بھی نہیں۔ اگر خود صوم وصلو ق بھی تبیں۔ اگر خود صوم وصلو ق بھی تبین سے نہی والا اپنے والا اپنے والا اپنے والا کی دیا کہ دولا کی دیا کہ د

سے عمر میں بڑے بزرگوں کی عزت کرنے والے اور کم عمر افراد سے شفقت و محبت کرنے والے بول قول ہے کا فرت کو ان ہی ان بی اخلاق حسد اور انتیازی اوصاف کا اثر بوگا پٹی پیدائش فطرت کے مطابق نشو و نما کے ایک پاکیزہ اور دین لحاظ سے عمدہ معاشرے کا فردین جائے گا۔ دیندی زندگی میں بھی خوش قصیبوں کے زمرہ میں شامل ہو کر والدین کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔

### جب اولا دمیں شعور پیدا ہو

اس لئے والدین کا اولین فریضہ یہ ہے کہ بچے جب شعور اور بجھداری کی عمر کو پہونی جا کیں توان کے ایمان اور عقیدہ کی پختگی کے لئے ان کا رشتہ قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جس کے لئے ابتدا میں ناظرہ قرآن سیصنے کا اہتمام ضروری ہے بچے ہویا بچی والدین مسلمان گھر کے تمام افراد مسلمان اردگرد کا ماحول اسلائ پھر ایک مسلمان کا بچہ یا بچی بوا ہوکر قرآن پڑھنے سے عاجز ہو تواس سے بردھ کرتر بیت کنندگان اور اولا دکی دیندی اور دینی برقسمتی اور کیا ہوگی۔ دینی احکامات سے اعلمی اور غفلت کا متبجہ ہے آج بھی ہمارے کئی گھرانے ایسے بیں اور کیا ہوگی۔ دینی احکامات سے اعلمی اور غفلت کا متبجہ ہے آج بھی ہمارے کئی گھرانے ایسے بیں کہ پچر مدشعور بینچتے تی لا حاصل بے فائدہ الفاظ ان کے ذبان پر آئے پرواہ واہ اور خوثی کا اظہار تو کر سے جین گراس طرف کوئی دھیان نہیں کہ اگر اس معصوم ذبان پر گندے بید مقصد کلمات جاری ہونے واس کم جونے کے بجائے ما لک تفیقی کانام لیمنی اللہ اور ایسے الفاظ جوذ کر اللہ تعالی پرشتمل ہوں تواس کم عری بی سے ان کے ایمان کی جملک اور خوف خدا کی مضبوط اور خوشگوار عمارت کی تغیر شروع جوجائے گی۔

## قرآن سے محروم لوگ

کی الی مجالس میں بعض دوستوں سے میری ملاقات کا اتفاق ہوا جہاں قرآن کی ملاوت جاری ہو بھی معندرت کرجاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا کار حمنا سیکھائی نہیں۔اس عظیم نعمت سے محرومی پر بے پناہ افسوس ود کھ ہوتا ہے۔

قرآن کے ربط وتعلق کے ساتھ عمر میں جس قدراضا فد ہور ہاہو وین وشریعت کے بنیادی وا ہم اور ضروری احکامات و مسائل وقتا فو قتا ان کو ذہن شین کرا کران پرعمل کرنے اور نہ کرنے کے اجروس اسے بھی آگاہ کیا جائے۔ الجمدللہ کہ اب تو دینی مدارس موجود ہیں۔ جواسلام اور اسلامی نظریات کی حفاظت کے ظلع ہیں۔

## ائمه مساجد كالائق تخسين ثمل

گراس کے علاوہ ہمارے معاشرہ شن اکثر وبیشتر مساجد کے ائم بھی انتہائی قابل قدر بین جوائی طرف سے اللہ کی خوشنودی کے لئے اپنی ایک ذمہ داری سجھ کرمحلہ کے نابالغ بچوں کو بغیر کسی دنیوی غرض ولا کی کے دن کے کسی حصہ میں ناظرہ وحفظ قرآن سکھانے و پڑھائے کا سلسلہ قائم کئے ہوئے ہیں گئی نیک بخت یہیں سے قرآن کے پڑھنے سے مالا مال ہوجاتے ہیں لیکن والدین کے لئے صرف اس پر انحصار کر کے اپنی ذمہ داری اور مسئولیت سے فارغ ہونے کا دعوی کا فی نہیں بلکہ گھر میں بھی اولاد کے لئے تعلیم قرآن کا بندو بست کریں اس سے ان کا روحانی قلی اور بدنی ربط قرآن سے قائم ہوگا۔

## تغليمي نظام كى اصل بنياد

بزرگوں کا قول ہے کہ پچوں کو تر آن کر یم کا حفظ کرانے اور قرآن مجید کی تعلیم تمام تعلیمی نظام کی بنیاد ہے۔ کیو کہ بید بن کے شعائر میں سے ایسائل ہے جوعقید کے مضبوط اور مشحکم کر دیتا ہے۔ بچپن کا زمانہ فضولیات ، ابوولعب ، بے بہودہ ڈرامے بحیائی پر شمٹل ناولوں 'جرا کدور سائل جو دینی و اخلاقی بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں 'کے پڑھنے سننے اورد کیھنے کی بجائے سید الانبیاء محمد سول اللہ کے زرین اقوال 'صحابہ 'تا بعین 'اولیاء اور نیک بندوں کے احوال و واقعات سننے پڑھنے کا عادی بنانا 'قرآن و حدیث کی روشنی میں دینی افکار واعمال سے اپنے عمل اور قول کے ذریعہ آگاہ کرنا 'والدین کی عظمت و مقام ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی اطاعت اور بعد از مرگ ان کے رفع درجات کے لئے مغفرت کی دعوات جسے مسائل ان کے اذبان میں رائی

کرنے سے صدقہ جاریہ کی حیثیت ان کوحاصل ہوگ۔ بچیوں کی تعلیم وتر ہیت کا اہتمام

ہم میں سے کئی تا ہجھ دوستوں کی افراط و تفریط کی وجہ سے میں آپ حضرات کو بار بار یا دو ہائی کے طور پرعرض کرتا رہتا ہوں کہ اولاد کی تربیت کے بارہ میں بیہ معروضات صرف بیٹوں کے لئے نہیں بلکہ بچیوں کے بارہ میں بھی یہی تھم ہے۔ روز مرہ زندگی میں آپ بھی مسلسل و کھتے چلے آرہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے تو خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے' بچیوں کی تربیت تولیق اورصلاح وفلاح میں اکثر غفلت سے کام لیا جارہا ہے۔ جو نہ صرف دغدی زیادتی بربیت تولیق اور علی اور آئی تعلیمات واحکامات کے جہاں مرد و خاطب بلکہ آخرت میں والدین سے خت باز پرس ہوگی۔ قرآنی تعلیمات واحکامات کے جہاں مرد و خاطب شریعت پرعمل نہ کرنے پر مردوں کا محاسبہ ہوگا' ای اعماز میں مورتوں سے بھی ان کے ایک ایک مردوز ن میں تفریق ہی جا اسلام کوئی وجہ نہیں کہ تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں مردوز ن میں تفریق کی جا اسلام نے مورتوں کو وہ مقام دیا ، جس کادنیا کی غیر مسلم تبذیبیں تصور بھی کر سے نہیں کرسکتیں دغوی زعدگی بھی عزت ' عفت' حیاءاور پاکدامنی کی اور آخرت میں ان کے اس فرمان کر میں واضح نے کورت ماں صلہ واجر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں واضح نے کورت ہی صلہ واجر سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں واضح نے کور ہے۔

## خواتين كى تعليم وتربيت پراجروثواب

عن ابى سعيدالخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ثلاث بناتٍ اوثلاث اخوات او ابنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة (رواه الترمذي)

دو معرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مخص کی تین بیٹیاں یا تین بیٹی ہول یا دو بیٹیا ل یا دو بیٹیال کے ساتھ اچھامعالمہ رکھئے

اوران کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتار ہے تواس کے لئے جنت ہے۔'' رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اورار شاد ہے:

عن ابن عباس ومن عال ثلث بنات اومثلهن من الاخوات فاد بهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة فقال رجل يا رسول الله او ثنتين قال ثنتين لوقالوا او واحدة لقال واحدة الخ.

''ابن عباس خصور سلی الله علیه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فر مایا جوش تین بیٹیوں یا انہی کی طرح تین بہنوں کی پرورش کرے اور پھر انکی تربیت کرے اوران کیما تھ پیار مجت کرے بہاں تک کہ اللہ انکو بے پرواہ کردے (لینی ان کی مزید پرورش کی ضرورت نہ پیار مجت کرے بہاں تک کہ اللہ انکو بے پرواہ کردے (لینی ان کی مزید پرورش کی ضرورت نہ رہے) تو اللہ انکو جنت کا حقد ارقر اردیتا ہے۔ ایک صحافی نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہی اجردو بیٹیوں و بہنوں کی پرورش پر بھی ماتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و بی جواب اجرماتا ہے۔ اگر صحابہ ایک بیٹی یا بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم و بی جواب دیتے کہتے کہ بال ایک پر بھی بہی اجرائے گا۔

ان احادیث برخورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوردین حقد نے جس طرح ذکر اولاد کی تعلیم و تربیت اسلامی شعائر واحکامات سکھانے حسن اخلاق کے اصول اپنانے پر زور دیا ہے بالکل ای طرح سلوک وروبیہ مونث اولا دیا زیر دست رشتہ داروں کے لئے بھی اختیار کرنا ہے فہ کورہ امور میں کسی جنس کو دوسرے پر نہ فوقیت ہے بلکہ اولا داللہ کی عظیم فعت ہے جس میں دونوں برابر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخری دی کہ چوشخص دوبیٹیوں کی جس میں دونوں برابر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخری دی کہ چوشخص دوبیٹیوں کی پورٹن اور تربیت کرے کہ دونون حد بلوغ کو پہو نج کر اپنے اپنے گھروں کو آباد کر لیس تو وہ خوش قسمت قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ میں اور وہ بالکل قریب ہوں گے درمیانی اور شہاد ہ کی اٹھیوں کو ملا کرفر مایا کہ اس طرح آبس میں ملے ہوئے ۔ اس سے بردھ کر قسمت والا کون ہوگا جے محشر کے اعمو ہاک روز سرایا ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب حاصل ہوئر ب العزب علیہ وسلم سے اتنا قریب اور منا کے مقام پرفائز فر مائے۔

#### بچیوں کے مربی کا جنت میں دخول

جوبچہوالدین کی صالح تربیت کی وجہ سے والدین کی موت کے بعد اگران کے لئے صدقہ جاربیبن جائے گاوئی مقام اس پکی کا بھی ہوگا۔ جو والدین کی سرپر تی اور بہترین تربیت کی وجہ سے اپنے مربیوں کے لئے مغفرت کی طلب گار رہتی ہے کیکن پکی تب والدین کی بخشش کی دعائیں دے گی کہ اس کے ساتھ جا ہلیت دور کا سلوک نہ کیا گیا ہواور نہ بٹی کو دنیاوی امور میں غیر شری طریقہ سے بیٹے پر ترجیح دینے کا مرتکب ہوا ہو مشفق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن ابن عبياس "قيال قيال رسول الله من ولدت له انثى فلم يتدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده يعنى الذكر عليها ادخله الله بها الجنة (رواه العاكم)

'' معفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا 'جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو چھروہ نہ تو اسے زندہ دفن کرے اور نہ اس سے ذلت آ میز سلوک کرے اور نہ اللہ تعالی لڑکوں کو اس برتر جے دے 'لینی اس کیسا تھ و بیا ہی سلوک کرے جیسا لڑکوں کیسا تھے کرتا ہے اللہ تعالی اس حسن سلوک کے بدلے اس مر بی کو جنت میں داخل فر ما کیں گے''

آغاز تعليم لاالهالاالله سے كرو

محرم حضرات! بات ہوری تھی اولا د کے بارہ میں کہ کون ہی اولا دصدقہ جاربہ ثابت ہوگی اپنے والدین کے لئے۔ جیسے عرض کر چکا ہوں کہ اولا د جب تین چار سال کی عمر کو پہو چگی اپنے والدین کے لئے۔ جیسے عرض کر چکا ہوں کہ اولا د جب تین چار سال کی عمر کو پہو چگی جائے گھر بی میں تعلیم جو مثلاً کلمہ شہادت اور دین کی عام فہم اور آسان مسائل سمجھانے پر محنت شروع کردی جائے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ اس عمر کو پہنچنے وقت والدین فکر مند ہوجائے ہیں کہ اس کی زبان کھلتے بی کی انگش میڈ بیم ادارہ میں داخل کر کے سب سے پہلے اس کے معصوم و پاک زبان پر کئے 'چو ہے اور بلی کانام انگریزی میں آجائے۔ جبکہ مسلمان کے لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مزمائی ہے۔

عن عبدالله بن مسعودٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا على

صبيانكم اول كلمة بلااله الاالله

یکی فطرت میں نقالی کا مادہ بکٹرت موجود ہونے کی وجہ سے جب بار باراس کے سامنے یہی کلمہ پڑھا جاوے اور اس کے استطاعت کے مطابق اسے سکھنے اور پڑھنے کی کوشش بھی کی جائے تو بہت جلداس کی زبان پر ہروقت یہی کلمہ جاری رہ کر باطن پر ظاہر کا اثر ہونا بھی ضروری کی جائے تھے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بحر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایمان اس کے دل میں جگہ پکڑ کر اس پر یقین تھکم حاصل ہو چکا ہوگا۔ اگر بچپن بی سے مشنری اداروں اور لا دین اسا تذہ پر شمتل نعلیمی اداروں کے حوالہ کرکے خودوالدین دین سے بیڑ ار والدین حوالہ کرکے خودوالدین دین تربیت سے عافل ہوجا کیس تو الی اولا داکٹر دین سے بیڑ ار والدین کی نافر مان دینی اقدار اسلام کے بنیا دی اصولوں اور اسلامی تہذیب و تدن سے نہوں میں گیکہ خداتی اڑا تا رہے گا۔ آئ یہی کیفیت مسلم گھر انوں کے جدید تعلیم سے آ راستہ بچوں میں بکشرت موجود ہے اور اس جرم میں ان کے ساتھ وہ لوگ جن کے ذمہ ان کی پرورش اوردینی بیشرت موجود ہے اور اس جرم میں ان کے ساتھ وہ لوگ جن کے ذمہ ان کی پرورش اوردینی تربیت تھی وہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

"كلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيته

''تم میں سے ہوشض نگہبان ہے اوراس سے اس کی رعیت کے بارے میں پو چھاجائے گا۔'' اولا دوالدین کی رعیت ہے' ان کے اصلاح وفساد کے بارے میں والدین جواب دہ ہوں گے کہان کوراہ راست پر چلانے کے لئے کون کی تدابیرا ختیار کئے گئے۔

آ داب کی تعلیم

بچوں کوسنن مستبات اوراسلامی آ داب برعمل کرنے کا خوگر بنانے کے لئے ان احکامات کے شرات ونتائج بیان کرنے کاسلسلہ جاری رہنا جا ہے مثلاً دائیں ہاتھ سے کھانا جا ہے

# جب بچ خودکو پېچانتے ہیں

ایک بزرگ عالم دین نے اپنے وعظ کے دوران مولا ناروئی کی حکایت نقل کی ہے کہ
ایک چرواہے کوچنگل میں شیر کا بچہ ملا۔ اس نے بکڑ کر اس کی پرورش بھیڑ بکر یوں کے ساتھ شروع
کی بھیڑ بکر یاں عام طور پر بزدل ہوتی ہیں شیر کا بچہ اس کمزور تکلوق کے درمیان رہنے کی وجہ سے
انہی کے صفات بزدلی و زم خوئی کے رنگ میں رنگ گیا۔ طبیعت و مزاج بھی کمزور جنس کی طرح
ہوا۔ ایک دفعہ چشمہ میں پانی چیتے ہوئے اس نے اپنا تکس دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ میں تو بھیڑ

کری نہیں بلکہ شیر کا بچہوں۔ بھیڑا ورشیر کے عادات اور مزاح میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ یہ محسوں کرنے کے بعد وہ اپنے لینی شیر کی طبیعت اور جبلت کی طرف لوٹ آیا تواس نے اسی ر پوڑ محسوں کرنے کے بعد وہ اپنے لینی شیر کی طبیعت اور جبلت کی طرف لوٹ آیا تواس نے اسی ر بوڑ کی جملہ کر کے سب کوئیس نہیں کر دیا' یہی کیفیت بچہ کی بھی ہے'اگر اسے ہزدل بدا خلاق اور بدین اوگوں کی صحبت کی تو ان کے عادات واطوار کا نمونہ بن جائے گا اگر نیک دین پر مرشنے والے اطلاق پیٹیمری سے مالا مال اشخاص کی محبت کی تو گو ہرنایا ب کی حیثیت سے سچا پکا اور شیح العقیدہ مسلمان بن کروالدین اور تمام معاشرہ کیلئے نیک نامی کے ذریعہ گناموں سے نیخے والا اور نیکیوں کا عادی بن جائے گا۔

## صبروخل كى تلقين

اگرکوئی سر پرست صرف سے کہہ کراپئی ذمدداری سے بری ہونے کی کوشش کرے کہ میں نے تو اپنی اولا دکوسی کر استہ پر چلنے کی تلقین کی دفعہ کی گروہ داہ داست پر نہ آئی ۔ نجات کے لئے کائی نہیں ۔ آخرت کا عذاب اور جائی دنیا کی اذبیت اور پر بادی سے ٹی بزار گناہ ذیادہ ہے جبکہ ما لک کا نتات کا تھم ہے کہ اپنے آپ اولا داور اہل خانہ کو ایسی آگ سے بچا کہ جس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ اور جائی جس کی آخرت کی آگ اور پر بادی سے کوئی نبیت نہیں ۔ اس سے اپنے آپ اور اولا دکو بچانے کے لئے تو ہم لاکھ جتن کرنے پر تیار ہوجاتے ہیں تو کیا واقعی سر پرستوں نے اولا دکو جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے وہ وہ سائل کوششیں اختیار کیں جو کاوشیں اولا دکو دنیوی کا لیف سے بچانے کے لئے کرتے ہیں۔ جبکہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لئے آگر سردھڑ کی بازی لگانے کا موقع آئے تو اس سے بھی در لئے نہیں کرنا۔ انہیاء صحاب تابعین صلحاء اور اولیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ ان مقدس ہستیوں نے تابعین صلحاء اور اولیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ ان مقدس ہستیوں نے اپنی ناری لگانے ہا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوجائے گا کہ ان مقدس ہستیوں نے اپنے زیر کھالت افر اوکودین کی پٹری پر لانے کے لئے کتنی مساعی کئے۔ حضرت اساعیل علیالسلام کے بارہ میں باری تعالی کافر مان ہے:

وكان يامراهله باالصلوة والزكواة

'' حضرت اساعیل علیه السلام این گھر والوں کونماز اورز کو ۃ کی (ادائیگی) کا تھم دیے'' لقمان حکیم کی اینے بیٹے کووصیت

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت اوراصلاح اس اعداز میں کی جیسے کہ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے:

واذقال لقمن لابنه وهو يعظه يبنى لاتشرك بالله

''جب لقمان نے اپنے بیٹے کونسیحت کی کدا ہے بیٹے!اللہ کے ساتھ شریک مت تھمراؤ''

حضرت ابراہیم علیه السلام نے اپنے برخوردار کودین حقدافقیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا: یانی ان الله اصطفی لکم الدین فلا تموتن الاوانت مسلمون.

''اے بیٹے! بیٹک اللہ نےتم کودین منتخب کردیا ہے'اس لئےتم مسلمان بن کراس دنیا سے خصت ہو''

یدوہ طریقے ہیں جے انہیاء اور قرآن نے وعظ وقعیحت اور تربیت اولا د کے سلسلہ میں اختیار کرکے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنی اولا د کی اصلاح اس اعداز میں کرنے کی دعوت دی۔

## عصري علوم ممنوع نہيں ہيں

اس لیے بیان کابی مطلب نہیں کہ پنی اولا دکو کمل عالم بنانالا زمی ہے اور عصری ودنیوی علوم سے بالکل محفوظ رکھنا ہے بلکہ اسلامی نقط نظر سے دنیا ہیں رہنے کے لئے شرعی حدود ہیں رہنے ہوئے عصری علوم سے باخبر رہنا بلکہ اس میں غیر مسلم اقوام سے بردھ کر مہارت عاصل کرنالازمی ہے۔ زندہ رہنے اور بدن میں توت آنے کے بعدا حکامات ربانی کی ادائیگی ہوگی جس کے لئے کھیتی باڑی کرنااس میں جدیدا بجادات واکتثافات بھی کرنے ہوں گے۔ صحت عاصل کرنے اور بیاری کو اس سے بہتے کے لئے اس بیاریوں سے بہتے کے لئے طب میں مہارت ضروری ہے۔ اپنے اورامت کے دفاع کے لئے اس دنیا کے نئی نیکنالو جی کو اختیار کرکے طالم کے ظلم سے بچاجا سے گا۔ اسلام کہیں بھی ہاتھ یہ ہاتھ ورکھنے

کی تعلیم نیس دیتا۔ اسلام دخمن عناصر کے اسلام پر کئے گئے شہبات و متعقبانداعتر اضات کے لئے دینوی علوم و نتون کو حاصل کرنے کا تعلق صرف اسی دنیا تک محدود ہے۔ سلم معاشرہ کے اولا و دینوی علوم و نتون کو حاصل کرنے کا تعلق صرف اسی دنیا تک محدود ہے۔ سلم معاشرہ کے اولا د پر بیلا زم ہے کہ تمام جائز دنیوی علوم کے اسلحہ سے سلم ہوکرا پے خطہ کے لئے ایک ترقی یافتہ اور کفار و اغیار سے بے نیاز باعزت ایمانی قوت سے بحر پور' بہادرو جانثار اسلام کی عزت وعظمت کے لئے مرنے مثنے و الے افراد کی حثیث سے اس دنیا میس زعم گی گراریں۔ بیسب وعظمت کے لئے مرنے مثنے و الے افراد کی حثیث سے اس دنیا میس زعم گی گراریں۔ بیسب بیوگا کہ والدین ان کے بچپن نئی سے نشو و نما شعور کے دور بی سے ان کو اسلام کے بیادی اور اہم عقائد مثلاً تو حید رسالت انہیاء صحابۂ والدین' عظمت قرآن کی تعلیم' امانت و دیا نت سے ان کو اسلام کے ان کی تعلیم' امانت و ان کے قلب و دماغ میں دین کی تھا نیت اجاگر کردیں۔ پھر جیسے لوگوں سے ان کو اسطرزعرگی ان کے قلب و دماغ میں دین کی تھا نیت اجاگر کردیں۔ پھر جیسے لوگوں سے ان کو اسطرزعرگی میں پڑیگا۔ جس معاشرہ میں رہنا ان کی قسمت میں مقدر ہون صراطم متنقیم سے ان کو الدین کی طرف لانے کا نہ خطرہ رہے گا اور نہ خوف۔ آپ حضرات نے جب ان کو ایک اچھا اور مثالی مسلمان بنانے میں اس اعداز سے کوشش کی تو بھی اولاد آپ کے لئے زعرگی میں بھی خیر کا در بیا سے ایک رہنا ہت ہوگا۔

خالق کا کتات جمیں اور آپ سب کواینے بچوں کی اسلامی تعلیم ومعاشرہ اور ماحول میں برورش کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے امین۔

> **☆☆☆☆ ☆☆☆**

# خوف خدا ٔ احساس جوابد ہی اوراحوال آخرت

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ بالله من الشيظن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الماوى (سورة النزعت)

''اور جوابینے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ،اورنفس (دل) کوخواہشات سے رُکا، پس اسکا ٹھکانہ جنت ہے۔

#### مخدوم كائنات

محترم حضرات! الله جل جلاله نے بید نیااوراس میں بیتمام کا نئات آسان زمین وریا ' پہاڑ' مختلف انواع واقسام کی غذا کیں ،غرض ہر چیز انسان کے لئے پیدافر مائی۔ بیانسان کے خادم اور انسان ان کا مخدوم ہے زندگی کے مراحل میں ان نعتوں میں تمام حلال وجائز اشیاء کو انسان اپنے فائدہ کے لئے استعمال کرسکتا ہے ' کین ان کو تخلیق انسانیت کا مقصد بھی انہیں بلکہ انسانوں کو عالم وجود میں لانے کی غرض خود پیدا کرنے والے لینی اللہ تعالی نے متعین کردیا کہ میں نے انسان وجنات کواپی عبادت کے لئے پیدافر مایا ہے کہ جن عبادات و مامورات کوکر نے کا تھم دیاان پڑل کرنا اور جہاں گنا ہوں سے احتر از کا تھم دیاان سے بچتا ہے ئیتو ہر ذی عمل و شعور جانتا ہے کہ کوئی انسان فاتر العمل کیوں نہ ہو کوئی حرکت اور کام بغیر کسی مقصد نہیں کرتا وہ الگ بات ہے کہ کسی کا مقصد شریعت کے مطابق اور کسی کی غرض بے دیٹی اور گناہ کا ارتکاب ہوگا ، جب انسان جس کی عمل و دانش کوتاہ ہووہ بھی بغیر کسی فاص مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا تو وہ ذات بالا و برتر جوتمام صفات کمالیہ کی جائے ہے اس کے بارے میں بیرائے کسے قائم کی جاسمتی ہے کہ اس نے اس و سیج و عریض عالم اور تخلیق انسانیت بلاغرض کی ہو۔ارشادر بانی ہے:

افحسبتم انما خلقناكم عبثًا وانكم الينا لاترجعون

''کیاتم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تہمیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور بیر کہتم نے ہمارے پاس نہیں آٹا'' غرض تخلیق

برقتمی سے بیجائے ہوئے بھی کہ ہمارااس دنیا ہیں آنا مراتفاتی اور بلامقعد نہیں۔
غوض کی تعین بھی پیدا کرنے والے نے خود کردی اور بیبھی ہماراعقیدہ ہے کہاس دار فانی ہیں ہم
کئے ہوئے مگل کے لئے ایک مقررہ روز اللہ تعالی کے حضور پیش ہوکر جواب بھی دیتا ہے۔ اپنی ایک
ایک حرکت کے حماب کو بیباک کر کے نجات وفلاح کا حاصل کرنا ممکن ہے۔ اس کا ال وکمل عقیدہ پر
ایمان لاتے ہوئے پھر بھی ہے وشام گنا ہوں کی دلدل ہیں چینے جارہے ہیں۔ نقر آن وصد بیث کے
واضح احکامات کی فکر اور ندواعظ ونا صح کی وعظ وقعیحت کا کوئی اثر اور اللہ تعالی نے صرف انسان نہیں
بلکہ ہر گلوق کو اپنی عبادت و طاعت کے لئے پیدا فر مایا سورج ، چا بندز ہین آسان بہاڑ دریا وسمندر
وغیرہ ہرا کہ کورب العزت کی طرف سے اپنی اپنی ڈیوٹی و ذمہ داری سونپ دی گئی بلاچوں و چرااپنی
ڈیوٹی کو سرانجام دینا ہر گلوق کی عبادت ہے اور انسان جس کو اللہ جعالی نے اشرف المخلوقات کا مقام و
درجہ دے کرتمام گلوقات کو اس کے لئے مشخر بنانے کے بعدا سکی خدمت پر مامورکردی گئی۔

## اشرف المخلوقات كے فضائل اور ذمہ داریاں

برانسانی مخلوق جس کے ساتھ اللہ تعالی کی خصوصی محبت تھی اسی محبت بن کا متیجہ د کھے کہ اسے خلیف اللہ فلی الارض اور و لقلہ کو منا بنی آدم کے مناصب جلیلہ پرفائز فرمایا۔ جب انسان کو عظمت و فضیلت کا اتنا ہزا درجہ دیا گیا تواب اس کو جو ڈیوٹی دی گئ وہ بھی اور مخلوقات کے ذمہ لگائی گئ دمہ داریوں سے اعلی وارض انوکھی اور بہتر ہونی چا ہے بے بے ثارا یے کمالات وصلاحیتیں ہیں جن سے اللہ تعالی نے انسان کو مالا مال فرمایا اور دیگر مخلوقات ان سے محروم ہیں۔

#### جواب دہی کااحساس

رب کا نئات کے ان خصوصی انعامات اور انتیازی نواز شات کا تفا ضا اور فرض منصی یہ ہونا چاہیے کہ جوڈیوٹی ما لک الملک نے انسان کے ذمہ لگائی ہے بلاکی جیل و جمت کے اسکی اوائیگی میں مصروف رہ کر ہروقت دل میں بیخوف مخصر رہے کہ میرے ہرقول وفعل کا ایک دن آقاو مالک کی خدمت میں جب پیشی ہوگی جواب دینا ہوگا اور بیت ہوگا جب انسان ہرکام کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور بحم کے مطابق کر سے اور فقس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلہ میں کچل کر ایپ خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلہ میں کچل کر ایپ خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلہ میں کچل کر ایپ خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے تابع کر دے اس فقس کے کچلنے کا نام بالفاظ دیگر عبادت و اطاعت ربانی ہے جس کے لئے مالک کل نے اولا د آدم کو اس دنیا میں بھیجا لیکن شرط ہے کہ تمام عبادات اخلاص سے کی جا کیں کیونکہ اخلاص کے بغیر عبادت کی مثال ایس ہے جیسے جسکہ بلارو دی میں دنان کو چھی حقی عبادات میں شار کیا جا سکتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔

#### انسان اور حيوان مين امتيازي فرق

اب انسان کا مقام بھی تمام مخلوقات میں افضل واشرف تو مقصد پیدائش بھی دیگر مخلوقات کے مقابلہ میں اعلیٰ ارفع' پیدائش انسانی کاغرض زیادہ کھانا و کمانا اورافتد ارکا حاصل کرنا نہیں ورنداس قتم کے کئی اغراض پرہم سے زیادہ بہائم و جانورعمل پیرا ہیں۔ جانوربھی کھاتے ہیں اور ہم سے زیادہ کھاتے ہیں انسان جیسی عظیم چیز پرا سے معمولی اور تقیر مقصد کا مرتب کرناعتل سلیم
سے بعید ہے ۔ عزت واقد ار کے مقصد بنانے کی بھی کوئی حیثیت ووقعت نہیں اس کافائدہ بھی بھی
سیبوتا ہے کہ دوسر لوگ آپ کواوروں سے اچھا اور بالا جھیں بیسوچ اور تصور بھی خیالی اور وہم
کی صد تک ہے بیضروری نہیں کہ ہرانسان تہہیں اچھا اور بہتر سیجھے تو دوسر سے کے تصور میں ارباب
مال واقد ارکو بہتر بچھنایا نہ بچھنا بھی ایک بے بنیاد چیز ہے 'پھر سب سے بڑھ کر بات بیہ کہ بیہ
دنیاوی مقاصد عارضی ہیں 'بیتر میں ساتھ دیتے ہیں اور نہ روز محشر میں 'نداس سے آگے ، اس سے
آپ کوا عمازہ ہوا ہوگا کہ اصل مقصد پیدائش عبادت ہے ، جو دنیا میں بھی ساتھ دے گی قبر' روز
محشر کا بھی ساتھی اور جنت تک پہنچا نے کا بھی ذریعہ ہے گا۔ دنیا کوا عادیث میں کھیتی کانام دیا گیا۔
جبیبا ختم و بیبا کھل

اس کینی میں مقصد حیات جو کہ عبادت ہے اگر اس کا نے ہویا تو اللہ تعالی کے حضور پیشی کے موقع پر بہترین اور خوشما صورت میں بہی عبادات پیش ہوں گی اگر مالک کے بتائے ہوئے مقصد سے روگر دانی ہوتو پر سے اعمال بدترین شکل میں پیش ہوکر پر بادی اور خسر ان کا باعث بن جا کیں گئ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ''الد نیا مزرعة الاخرة' اس دنیا جس کے لئے ہم لوگ دین وائمان بیچنے کے لئے تیار رہتے ہیں اگر آخرت نہ ہوتی تو نہ دنیا ہوتی اور نہ دنیا کی کوئی قیت دنیا میں جسے بینا ممکن ہے کہ کیکر کا تم بوکر اس سے آم وسیب پیدا ہونے کی تو قع رکھنے والے کو دنیا میں جسے بینا ممکن ہے کہ کیکر کا تم بوکر اس سے آم وسیب پیدا ہونے کی تو قع رکھنے والے کو دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی اس کیتی میں گنا ہوں کا تم بوکر جنت حاصل کرنے کی تو قع رکھنے والا بھی عقل وشعور سے بالکل عاری و خالی سمجھا جائے گا۔ اس دار العمل کے تمام نیک اور یا کیز واعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں خرمان باری تعالی ہے:

اليه يصعدا الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه (سورة فاطر) "اى كى طرف پاكيزه كلمات چڙھتے ہيں اور وہى (ذات پاك جل جلالہ)عمل صالح كو بلند فرماتے ہيں''

# دنیادارالعمل ہے

آخرت میں ان عبادات پڑ مل کرنے والوں کو جو پچھ ملے گاوہ تو اکثر و بیشتر آپ علاء وخطباء سے سنتے رہتے ہیں ، قرآن مجیداورا حادیث مقدسہ کے ذخیرے ان شمرات کے حصول سے مجرے پڑے ہیں مگرا سکے علاوہ دنیا ہیں بھی عمل صالح اور ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مندی نعمتوں اور اعزازات سے اپنے اس بندے کونواز تاربتا ہے ، بڑمل کرنے والے آخرت میں اپنی مزااور نیکو کارلوگوں کی انعامات کود کھے کر حسرت کرتے ہوئے چیخ کررب ذوالجلال کو پیاریں گے

وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل (سورة فاطر)

''برے عمل کرنے والے دوزخ میں شور عیاتے ہوئے کہیں گے اے رب ہمیں اس (عذاب)
سے نکال دے۔ہم دنیا میں ابھی تک جو عمل کرتے رہوہ چھوڈ کر نیک عمل کرے آئیں گے' ان کی
آرزوتو بیہ ہوگی مگراب اس تمنا کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ دنیا جو کہ دارالعمل تھا اور اب جزاوسز المطنے کا عالم ہے' اسکے بعد تو اب عمل کرنے کا دورختم ہوا۔ ان کے چیخے اور چلانے کا اب نہ کوئی فائدہ ہاور نہ شنوائی ہوگی۔ اس خواہش وار مان کی حالت میں ان کوابدی عذاب کا خمیازہ مجملتنا ہوگا۔

#### احوالي آخرت

الله تعالی کے حضور حاضری کے موقع پر تو حالت دنیا کے احوال سے مختلف ہوگی کہاں کوئی بیاری آفت اور دوست وغیرہ کو کوئی بیاری آفت اور دوست وغیرہ کو اپنی مدداور تکلیف سے بچانے کے لئے بلالیتا ہے مگر روز محشر میں تو وہ حالت ہوگی جس کا بیان مالک نے ان کلمات میں فر مایا ہے:

يوم يفر المرء من اخيه الله وامه وابيه الله وصاحبته وبنيه الكل امرى منهم يوميذ شإن يغنيه الله الله على المرى

"قیامت کدن بھائی بھائی سے بیٹاباپ اور مال سے خاوند ، بیوی اور اوالا دسے تنفر ہوکر دور بھا گےگا۔" ہرایک اپنے اپنے مصائب و پریشانیوں میں ایسا گرفتار ہوگا کہ دوسرے کی نہ فکر اور نہ یادر ہے گی۔ کسی کاعذاب کے خوف سے پورابدن پسینے ہیں ڈوبا ہوگا، کسی کاناف اور گھٹے تک، کسی کا ایر ایوں تک۔ بیصور تحال کمل کی کیفیت کے مطابق ہوگی۔ دنیا کے تمام رشتوں کا دارو مدار نفع کما یو اور ذاتی مفادات پر قائم ہے اگر کسی کی ذات سے فائدہ اور چیز کی تو تع ندر ہے گھر آپ اگر طلع اور ذاتی مفادات پر قائم ہے اگر کسی کی ذات سے فائدہ اور چیز کی تو تع ندر ہے گھر آپ اگر الاش کریں کہ آپ کے کتنے رشتہ دار اعزہ وا قارب تفیقی اور صحح معنوں میں آپ کے رشتہ دار ہیں ہرایک دورر ہنے کی تگ ودو میں رہتا ہے اکثر و بیشتر رشتہ و تعلق سے بھی اٹکاری ہوجا تا ہے دنیا میں ان رشتہ دار یوں کیلئے کیا جتن اختیار کر کے بے پنا ہ مشکلات برداشت کرنے کو بھی عافیت و راحت سمجھاجا تا ہے۔ نہ نماز کا خیال نہ قرآن ناورا دکا مات اللی کی فکر جب یہی محنت و مشقت راحت سمجھاجا تا ہے۔ نہ نماز کا خیال نہ قرآن پر رونے دھونے کے بعد سب رشتہ دار نہ جھیلئے والا دنیا سے رخصت ہوا چند دن رسی غم وفراق پر رونے دھونے کے بعد سب رشتہ دار نہ مرف یہ کہ ذکر تک چھوڑ دیتے ہیں بلکہ بوفائی کی اس صد تک پہنچ جاتے ہیں کہ مغفرت کی دعا کرنا بھی ترک کرد سے ہیں۔

# عالم برزخ کی بےچارگیاں

اب آ کے عالم برزخ کا مرحلہ جب شروع ہوجاتا ہے۔ رشتہ نا طےر کھنے والوں کی تعاون اور عذاب قبر سے بچانے میں ان عزیز وں کا عمل دخل بالکل محال ہے بلکہ وہاں صرف وہ اعمال بچا سکیں گے جن کو اعمال حسنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جن سے میمر نے والے دنیا میں عافل رہ کراپنے قریبی رشتہ داروں کی خوشنودی کی خاطر اپنے عیش و آ رام کوچھوڑ نے کے ساتھ اپنے مالک حقیقی کی ناراضگی سے بھی غافل اور بے پرواہ رہتا' اب قیامت سے پہلے کے تمام رشتے محتم ہوکر جن اعمال حسنہ سے انسان غافل رہا' وہی ساتھ جاکر کام آ کیں گے اسلامی احکامات تو جمیں ہے سکھا تا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اور سب سے تعلق قائم کر کھر خدائی احکامات کی پابندی کر و۔ سب رشتو ں اور تعلقات کو اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق قائم ودائم کر کھنے کے ساتھ ساتھ حقیقی تعلق ورشتہ اپنے خالق سے قائم کو کو زیر کے دنیا اور رہبا نہت کی اجازت ہے کہ سے دوراوں واولا دوا قارب سے فرار اختیار کر کے ایک غار میں بیٹھنے کے بعد صرف عبادات میں کہ بیوی واولا دوا قارب سے فرار اختیار کر کے ایک غار میں بیٹھنے کے بعد صرف عبادات میں کہ بیوی واولا دوا قارب سے فرار اختیار کر کے ایک غار میں بیٹھنے کے بعد صرف عبادات میں کہ بیوی واولا دوا قارب سے فرار اختیار کر کے ایک غار میں بیٹھنے کے بعد صرف عبادات میں کہ بیوی واولا دوا قارب سے فرار اختیار کر کے ایک غار میں بیٹھنے کے بعد صرف عبادات میں

معروف رہے اور نہ بیرو بیا ختیار کیا جائے کہ سیم وزرا ولا دو بیوی اور دنیا کے بحبت میں اتنا ڈوب جائے کہ خدا سے غافل ہو جاؤ ، مسلمان اور غیر مسلم میں بہی فرق ہے کہ مسلمان کے دل میں ہروقت بیخوف رہتا ہے کہ دنیا کی چندروزہ زندگی عارضی اور جلد ختم ہو نیوالی ہے میرے ہم مل کا ایک روز خدا کے سامنے حاضر ہوکر صفائی پیش کرنی ہوگی۔

## فكرامتحان واختساب

دنیا کی مثال آپ حفرات کے سامنے ہے تعلیمی اداروں میں ذبین اور عشل مند بچل کو ہروقت فکر رہتی ہے کہ جھے ایک مقررہ ووقت ہم حق کے سامنے پیش ہوکرا پنے تمام سال اور گزر سے ہوئے دنوں کی کارکر دگی کا جواب دینا ہے اس خوف واحساس سے دن رات بے چین رہ کرا پنے اسباق واعمال کو درست کرنے کی فکر میں منہمک رہتا ہے کہ امتحان کے موقع پر ذلت و ناکا می کے داغ اور دھے سے محفوظ رہوں جبکہ دنیا کے امتحان اور ذلت و ناکا می قیامت کے امتحان اور ذلت و ناکا می کے داغ اور دھے سے محفوظ رہوں جبکہ دنیا کے امتحان اور ذلت و ناکا می کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا میں رہنے والے وہ لوگ جوقیامت کے صبر آزما روز اللہ کے حضور پیٹی سے بے پواہ ہوکر دنیا کو کافروں کی طرح سب پھے سمجھا ہوا لیے لوگ روز قیامت اللہ کے تعدور پیٹی سے بے پواہ ہوکر دنیا کو کافروں کی طرح سب پھے سمجھا ہوا لیے لوگ روز قیامت اللہ کے توجہ سے محموم رہیں گے۔

بوڑ ھےزانی مجھوٹے با دشاہ اور بھو کے متکبر کی سزا سیدالرسل صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة وفى رواية ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم" شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر . (رواه مسلم)

" حضرت ابو ہریر خصفور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین افراد ایسے ہیں جن سے اللہ تعالی روز قیامت کلام نہیں فرما کینگے اور ندان کی تعریف فرما کیس گے اور ندان کی تطریف فرما کیس کے ادرا کیک روایت میں ہے کہ ندان کی طرف رحمت وشفقت کی نظر سے دیکھیں گے ان

کے لئے در دنا ک عذاب ہوگا، ایک وہ زنا کار جو بوڑ ھا ہو، دوسرا با دشاہ بھی ہواور جھوٹا بھی ہو، تیسرا و ہفض جوغر بت وافلاس کے باو جو دشکیر بھی ہو۔

حدیث میں جن تین گناہوں کا ذکر ہے وہ ہر حال میں جس عرکامسلمان ہواس کے
لئے ارتکاب کرنا فدموم حرام اورموجب عذاب ہیں لیکن یہاں ان تینوں کے عمر اور کیفیت کے پیش
نظر ان معاصی کی سیکنی کی گنا ہو ھاتی ہے 'سزا کی شخت ہونے کی وجہ ان شاء اللہ پھر کسی موقع پر
عرض کردوں گا۔ یہاں حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد سے کہ جب انسان کے دل و دماغ سے
روزمشر میں اپنے ہرقول وقعل کی جوابدئی کا خوف ختم ہوجا تا ہے تو پھر یہی انسان روحانی طور سے
منٹے ہوکر حیوان سے بھی برتر مخلوق کی صورت میں پھر ندا ہے عمر کی رعابیت اور ندا ہے کیفیت سے
شرما تا ہے۔ نفس امارہ باالسوء جس پٹری پر ڈالنا چا ہے اسی پرگامزن ہوکر دردنا کے عذاب
کامشخ بین جاتا ہے۔

## خوف خدا کے ثمرات

اگرخوف خدا دل میں ہوتو رب کا نئات اسی خوف کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے والے اس مومن کواذیت ناک عذاب سے نکال دینے کا تھم فرمادیتے ہیں۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیوسلم کا فرمان ہے:

وعن انسُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل ذكره اخرجو من النار من ذكرني يوماً اوخافني في مقام (رواه الترمذي)

دو حصرت انس سے روایت ہے کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: کہ قیامت کے دن الله تعالیٰ جس کا ذکر بہت عظمت والا ہے (فرشتوں سے ) فر مائیس کے کہ اس شخص کو جہنم سے نکال دو جس نے ایک دن بھی جھے کو یا دکیا ہویا کسی موقع پر جھے سے ڈرا ہو۔''

جھے نے ڈرنے کا مطلب بیر کہاس کے دل میں خوف ہو کہا کیک دن جھے اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے اس برے مل کا جواب دینا ہوگا۔خدا کے سامنے اور آخرت کے ڈریے نکلا ہوا آنسو کا

ایک قطرہ مسلمان کوجہنم کی ہوئی سے ہوئی آگ سے محفوظ رکھے گا۔اللہ تعالیٰ کے سامنے کا مطلب سے کما دی کو ہروقت بیخوف رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے شدرگ سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے۔وہ جھے اور میرے ہرکام کود کیورہائے آخرت میں تمام کمل نامے پیش کرکے ذریے ذری کامیرامحاسبہوگا۔ آٹسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ جھادے گا

امام احمہ نے حضرت حازم سے روایت نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمکی خدمت میں جر کیل اجن ایک موقع پر تشریف لائے وہاں ایک مسلمان اللہ کے خوف سے رور ہاتھا حضرت جر کیل نے فرمایا: کہ اللہ کے سامنے حاضری کے موقع روز قیامت انسان کا سارے اعمال کا تو جبر کیل نے فرمایا: کہ اللہ کے سامنے حاضری کے موقع روز قیامت انسان کا سارے اعمال کا تو وزن ہوگا مگر اللہ کے سامنے ہے گئی ہونے اور آخرت کے جاسے کے ڈرسے رونا ایسا عمل اور اللہ تعالی کو مجبوب فعل ہے کہ اسے تو لا نہ جائے گا۔ بلکہ اس رونے والے کے آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی ہیڑی سی ہوئے والے کے آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی ہیڑی سی ہوئے اللہ تعالی کے خوف سے رونے پر کتنا ہوا اللہ انسان میں دھننے کے ساتھ سے ہم مسلمان اس سے عافل اور اس طرف توجہ نہ دے کرگنا ہوں کے دلدل میں دھننے کے ساتھ اپنی دنیا و آخرت کو خوار کرنے کے بھی در پے بیں اور جمیس اس جابی و ہربادی کا احساس تک ٹیمیں ہورہا ہے۔ حالا نکہ عمل کتنا آسان کارگر اور عذاب الہی سے حفوظ رہنا کتنا عظیم کرم ۔ اس فائی دنیا ہو جو بائی و رہا ہوں کے سمندر جاری ہوجو بائی دنیا و جارتی ہوجو اسے جی بیٹ والے عالم آخرت کی لازوال اور جمیشہ جمیشہ کے لئے رہنے والی جو جو اللہ تعالی کے عارضی اور ہربادی پر آخلوں سے قطرہ آب نگلنا ہمی ہم پر بارگر اس بن جاتا ہے۔ جو اللہ تعالی کے باس سب سے نیادہ مجبوب عمل اور موٹن کے جات کا ذرایعہ ہے۔

#### خوف خداکے آنسو

ایک اور مقام پر رحمت دو عالم سلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے:

عن عبدالله ابن مسعودٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبدمؤمن يخرج من عينيه دموع وان كان مثل رأس الذباب من خشية الله

ثم يصيب شيأ من حروجهه الاحرمه الله على النار . (رواه ابن ماجه)

" حضرت عبدالله بن مسعور خضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ہروہ بندہ مومن جس کی آئھوں سے خدا کے خوف میں آنو تعلیں اگر چہوہ آنسو کھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہوں اور پھروہ آنسو بہہ کراس کے خوبصورت چیرہ پر پہنچیں تو الله تعالیٰ اس پردوز خ کی آگ کورام کردےگا۔"

محرّم حاضرین خوف خدائی وہ اہم گر اور ذراید ہے جے مومن ہر لحظ لحوظ خاطر رکھ کر گناہوں سے بچا جاسکتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہور ہا ہے ان شاء اللہ آئندہ ہفتے آسان رشد و ہدایت کے جیکتے ہوئے ستار سے حابہ کرام جن میں بحض کوزندگی میں بی جنت کی بشارت مل چکی تھی اس کے باوجودان محابہ کرام اور صلحائے امت نے اپنی زندگیاں خوف خدا سے بھر پورانداز میں گزاریں کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔

الله تعالى مجمله اورآپ سب كوهيق معنول مين خوف خدا سے معمور ومنور زعر كيال نصيب فرماوي - آمين -

برم ہتی سے ہمیں اور کیا لینا ہے ہاں گردل کے تڑ پنے کا مزالینا ہے مدتوں شوکریں کھا کیں تو سمجھ میں آیا اپنی ہتی کو مثانا تجھے یا لینا ہے دل میں ایک جذب بیتا ہا گر ہے موجود منزل یار کو دوگام میں جا لینا ہے اپنی روشی ہوئی تقدیر منا لینا ہے اپنی روشی ہوئی تقدیر منا لینا ہے

# آ خرت میں جوابد ہی کا احساس آخرت کی ہولنا کیاں اور صحابہ کرام گاخوف آخرت

نحمدة و نصلى على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن الهوئ فان الله الرحمن الرحيم . واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ فان الجنة هي الماوئ (سورة النزغت)

''اور جواپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ،اورنفس (دل) کوخواہشات سے روکا، پس اسکاٹھ کانہ جنت ہے۔

وفی مقام آخر قال اللّه عزّ وجل ولمن خاف مقام ربه جنتن سورة رحمان)
"اور جوکوئی ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے اس کے لیے (جنت میں) دوباغ ہیں۔
گذشتہ جعہ کے معروضات کا خلاصہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ آرز و اور مقصد اعظم تو ہر
مسلمان کا یہی ہے کہ اسے جنت حاصل ہولیکن وہ کیسے حاصل ہوگی اس کے حصول کا مختفر کر جامع
راستہ اور گرکونسا ہے؟

# معالج روحاني پراعماد

ان دونوں آیات بیں مالک الملک نے مخضر الفاظ میں بیان فرمادیا ہے بیکوئی انوکھی اور مختصر الفاظ میں بیان فرمادیا ہے بیکوئی انوکھی اور مختل و بہت نے والانٹے نہیں جیسے کہ گذشتہ جمعہ بیں عرض کردیا تھا اس عالم اسباب میں بھی مقصود اور مطلوب تب حاصل ہوتا ہے جب اسکے لیے مقرر کردہ اسباب و عوامل کو ہروئے کارلایا جائے ، دنیا بیس ایک مریض اپنا مطلوب لیتی صحت سے مالا مال اس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک استے معالج کے بتائے ہوئی دوااور طریق کار برسو فیصد عمل نہ کرے۔

#### آخرت میں جواب دہی کااحساس

پہلے آ بت میں گنا ہوں سے تحفوظ رہنے کے دوطریقے لینی روحانی اصلاح اوراعضاء کواللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کومدِ نظر رکھ کر استعال میں لانے کے لیے اہم وضروری عقیدہ بہے کہ جھے ایک دن اپنے مالک حقیق کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ تصور ایسا راسخ ہونا چا ہیے کہ شیطان جب بھی گنا ہوں کو خوبصورت اعداز میں پیش کرنے کے بعد انسان کواس پڑل کرنے کے لیے آمادہ کرے، انسانی سوچ و فکر فوراً بی تکم اللہ کے سامنے لائے کہ اللہ کے سامنے میرے پیشی کے موقع پر اس ممل کے بارے میں یو چھا جائے گا، جھے جواب و جواز پیش کرنا ہوگا ہو میں کیا جواب و جواز کا دلیل پیش کروں گا، یہی انسان فوراً شیطان کے مکاری اور چالبازی کے جال میں گرفتار ہونے سے نی کو ایشات نفس سے بعناوت

ای آیت مبارکہ میں اللہ کے دربار میں حاضری کیلئے ایک اور علاج یہ بیان کیا گیا کہ ایپ نفس کواس کے خواہش بڑ ممل کرنے سے روک کراز لی دیشن شیطان تعین کے بربادی سے اپنے اس کو بیایا جاسکتا ہے بدشتی سے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس خطرناک دیشن تعین کو سخر کر کے اس کے اصلاح سے ہم عافل ہیں، جو کچھ یہ مانگتا ہے، اس کو دینا اپنا اولین فریف بیجھتے ہیں، اس کے ہر تھم کی فور اُقلیل کو ایٹ کے سعادت فخر کا ذریعہ بیجھتے ہیں، اس کے خواہشات کی تعمیل کی راہ میں اپنے

پرائے اور طلال وحرام کی تمیز کرتے ہیں اور خداحکا مات البی کی رعابت کو لمحوظ خاطر رکھتے ہیں، اورغم وفکر دوسروں کی اصلاح کی رہتی ہے، کہ فلان اس گناہ کا مرتکب ہور ہاہے۔ اور فلان اس برے مل کاشائق ہے، اور اپنے ساتھ نفس امارہ بالسوء کی شکل میں جوا ژدھامنہ کھولے ڈینے اور مارنے کے موقع کے انتظار میں ہے اسکی جانب توجہ ہی نہیں۔

# حقیقی پہلوان کون ہے؟

اصل پہلوان وہ نہیں جودگل کے میدان میں اپنے سے مضبوط وخطرناک پہلوان کو پہلوان کو پہلوان کو چھاڑ دے بلکہ حقیق پہلوان وہ ہے جواپنے سب سے قریبی اور دن رات کے ساتھی جو بھی جدا ہونے کانا م بھی نہیں لیتا ،اسے شکست دے کرصراط متنقیم پرلانے کے بعداس کو اپنا مطبع و مخر بنادے،اور بیت ہوگا کہ جس چیزی نفس امارہ خواہش مند ہواس سے منہ موڈ کراس کے خلاف عمل مناوے اور نہ راہ راست پر آتا ہے بلکداس کے ساتھ اس سلوک پر دوام اور ٹا بت قدم رہنا ہے اس کو مطبع اور فرما نبر دار بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ حضرت تھا نوگی کا ارشا د

کیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کے بقول ہرکام کرتے وقت موچ لیا کرو
کہ اس میں نفس کو مزہ آتا ہے یا نہیں اگر مزہ اورلذت محسوں ہوتو جان لیجئے کہ یہ گناہ کی ایک
صورت ہے اگر اس کے بدائر ات کوزائل کرنا ہے تواس وقت لذت کو اپنے او پر مسلط اور عالب نہ
کرو بلکہ خود اس کے او پر غالب ہوجا کہ فوراً اس فعل بد کے برے اٹر ات خواہ دنیاوی ہوں یا
آخروی اوران پر مرتب ہونے والے عذاب ومزا کو سامنے رکھ کر وقتی لذت ومزہ اور دائی
شرمندگی اور تکلیف کا آپس میں موازنہ کرنے کے بعد آئندہ فعس کی اطاعت پڑمل کرنے کا تصور
میں نہ کرنا ، اس خوف کی موجودگی میں پھر گناہ پڑمل کرنا ناممکن ہوجائے گا۔

## خالق كى عدالت ميں تين حاضرياں

دنیا میں محاسبہ اور عدالتی نظام میں تو مظلوم دردر کی خاک چھانے اور تمام زندگی عدالتوں میں تاریخیں بھکتنے میں صرف کر کے پھر بھی فیصلہ کی حسرت دل میں ساتھ لے کرموت کی وادی میں داخل ہوجا تا ہے، مگر خالق کے سامنے پیش ہونے کا سلسلہ بہت لمباچوڑا اور طویل نہ ہوگا بلکہ تین تاریخ ل میں محاسبہ کا فیصلہ ہوکر جنت یا دوزخ کا پرواندل جائے گا۔ رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن الحسن عن أبى هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلث عرضات فامّا عرضتان فجدال ومعاذير و اما العرضة الثالثه فعند ذالك تطير الصحف في الأيدى فآخذ بيمينه و آخذ بشماله (رواه احمد والترمذي)

'' حضرت حسن بھری محضرت ابو ہر پر ہ سے روابیت کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن اللہ کے سما منے لوگوں کو تین دفعہ پٹی کیا جائے گا دود فعہ تو بحث و چرح اور عذر آرائی ہوگی اور تیسرے مرتبہ پٹی پر (جب سوال و جواب اور حساب کتاب کے مراحل کھل ہو پچے ہوئے ) عمل نا مے اڑا ڈے ہاتھوں میں پہنے جا کیں گے۔ ان میں سے پچھلوگ اپنے دا کیں ہاتھ میں عمل نا مے وصول کرلیں گے ، اور بعض لوگ با کیں ہاتھ میں عمل نا مے واصل کرلیں گے۔ اور بعض لوگ با کیں ہاتھ میں عمل نا مے واصل کرلیں گے۔

#### آخرت کی سعادت اور رسوائیاں

یہاں یہ بات یادر کھیں کہ دائیں ہاتھ میں لینے والے دیندار، پر ہیز گار، نوش قسمت اور سعاد تمندوں کے زمرہ میں شامل ہوں گے اور بائیں ہاتھ والے نافر مان، بدبخت، گناہ گاراور جہنم کے حقد ار ہوں گے۔ جبکہ دائیں ہاتھ میں ملنے والاعمل نامہ حاصل کرنے والوں کیلئے یہ جنت کا پروانہ ہوگا۔ محاسبہ کا بیٹل چند سویا چند ہزارلوگوں کے درمیان نہ ہوگا بلکداس نجات یا تباہی کا معاملہ اور چھان محتک اور اور کا میں اور اور کو کے کم تعداد میں وائی کو ہم میں سے ہرایک اینے لیے بعر تی، معتک اور احانت سجھ کرا ہے

مواقع سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ رب کلوقات کے سامنے حاضری کے موقع پر خدانہ کرے فات رہے اور سوائی سے بیخ سے آج ہم میں سے اکثر ایسے عافل ہیں جیسے اگلے عالم میں ہمارا کسی کے سامنا بی نہ ہوگا ، دنیا کے آج اور قاضی کے سامنا عماری ، چرب ذبائی اور رشوت وغیرہ سامنا بی نہ ہوگا ، دنیا کے آج اور قاضی کے سامنا کی ہماری ، چھ ہور ہا ہے۔ گر احسکم المحاکمین کو توند ہوکا دیا جا سکتا ہے اور نیا دہ یہی کچھ ہور ہا ہے۔ گر احسکم المحاکمین کو توند ہوکا دیا جا سکتا ہے اور نیا دہ یہی کھے ہور ہا ہے۔ گر احسکم المحاکمین کو توند ہوکا دیا جا سکتا ہے نہ اور کوئی لائے کار آمد ہوسکتی ہے۔

# بارگاواحكم الحاكمين ميں پيشي

اس دنیا کا ایک معمولی افیسر جب این ماتحت کو جوابدی کیلئے این آفس بلاتا ہے تو ہزار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماتحت پر بیبت طاری ہوکر ہونٹ اور ہاتھ کا بھنے لگتے ہیں، ٹاگلوں ہیں لرزہ پیدا ہوکر کھڑا ہونا مشکل ہوجا تا ہے تو جس دن جے قیامت کہاجا تا ہے جس میں ہزار ہادہشت،خوف و پر بیٹانیوں کا جوم ہوگا اور پھر بادشا ہوں کے بادشاہ رب العالمین جسکے رعب و دید بہ کے سامنے دنیا کے بڑے برے برے افیسر کے رعب اور دید بہ کی کوئی حیثیت اور وقعت بی نہیں اسکی پر جلال بارگاہ میں کھڑے ہونے والوں کا کیا عالم ہوگا ،اس مر ملے کی آسانی کا نسخ "مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم" نے بیان فرما کرامت پر اپنے شفقت اور مہر بانی کا ظہار جس اعداز سے فرمایا ۔اسکی حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان میں موجود ہے :

وعن ابى سعيد الخدر في انه الله الله عليه وسلم فقال اخبرنى من يقوى على الله عليه وسلم فقال اخبرنى من يقوى على القيام يوم القيامة الذى قال الله عزوجلّ يوم يقوم النّاس لرّب العالمين فقال يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلوة المكتوبة.

" حضرت ابوسعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیقو بتا ہے کہ قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کہ جس دن تمام لوگ ایک ایک کائنات کے مالک لین اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی فردکو (محاسبہ) کے لیے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت اور جمت ہوگی ، انخضرت صلی اللہ علیہ فردکو (محاسبہ) کے لیے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت اور جمت ہوگی ، انخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا: قیامت کادن موس کے لیے آسان کردیا جائے گائی کہ وہ دن اس برفرض نماز کی ادائیگی کے وقت کے برابر ہوجائیگا۔

## آخرت کی ہولنا کیاں

محترم حضرات! ہم نے اس بیبت ناک منظر کے بارہ میں اپنے می وشام کیممر وفیات اور شور وغل میں مشغول رہنے کے ساتھ کہی کچھ وقت نکال کرغور بھی کیا ہے، کہ اس بخت دن کیلئے ہم کیا تیاری کررہے ہیں جوسلمان کیلئے فرض نما زادا کرنے کے مقدار کردیا جائے گا اور کافر کیلئے بچاس ہزار سال کے برابر ہوگا، بینی حقیقت میں تو وہ دن نہایت طویل تو ہوگا مگر ایمان کے نعمت سے مالا مال خوش مست کیلئے باو چود لمبا اور مصائب سے بحر پور ہونے کے اللہ اثنا آسان کردے گا، جتنا وقت فرض نماز کی مختر مدت میں گزرتا ہے، دنیا کی زعم گی میں بھی ہم اور آپ اس کیفیت سے گزرتے ہیں اور اذبیت اور مصیبت میں گرفار شخص پرایک گھنٹہ، سال کے برابرطویل اور لمبا ہوجاتا ہے بھی بھی شب کے دور ان دانت یا کی اور محسیبت میں گرفار شخص پرایک گھنٹہ، سال کے برابرطویل اور لمبا ہوجاتا ہے بھی بھی شب کے دور ان کانام بی نہیں لیتی جبر سکون وراحت کی نیند سونے والا بھی رات ایسامی سے کرات کو کہوں اور سیکنڈوں کانام بی نہیں لیتی جبر سکون وراحت کی نیند سونے والا بھی رات ایسامی سی کرتا ہے کہوں اور سیکنڈوں میں گرز کر نیند کا کونا پورانہ ہونے کی شاہوں کرتا ہے۔ جس شخص کا عقیدہ اور اعمال کامل و کمل ہو نگیں اس کیلئے بیشن کیات بہت زیادہ مختفر ماور جس کے اعمال و کردار میں شریعت کے اعتبار سے کی اور کروری میں کیلئے بیشن داذیہ ہیں۔ داذیہ سے معوردن ذرا کم مختفر کردیا جائے گا۔

#### حضرت ابن عرضا خوف آخرت

حضرت ابن عرق جب سورت تطفیف کی تلاوت کرتے وقت اور آیت "یوم یقوم النّاس لوّب العالممین" پر پینچ تو الله تعالی کے سما منے کھڑے ہونے کے خوف سے بدحال ہوجاتے۔حالت الی ہوجاتی کہ اس آیت کے حرید آیات کا پڑھنا بھی ناممکن ہوجاتا۔ اور دوسری طرف ہم ہیں ۔ کہ زبانی کلامی عقیدہ تو بھی ہے۔ کہ ہم میں سے ہرایک کوروزمقررہ اپنے ہر ممل کے لیے اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے مرحملاً حقوق الله کی پاسداری اور نہ حقوق العباد کے اوائیگی کا خوف ہے۔شاید اس غلط ہی میں جتال ہیں کہ بس

مارے لیے صرف کلمشہادة براهنا ہی کافی ہے نہ ای زندگی میں اسلامی احکامات کی بابندی اور ندمعاشرتی زعر گی الله ورسول صلی الله علیه وسلم کے احکامات کے مطابق کر روہی ہے عمل سے تو ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے ہم میں اکثر لوگوں نے اس پڑے اور خوفنا ک دن اور عظیم الشان ذات جن تعالی جل جلالہ کے روبر و کھڑ ہے مونے کو بھلادیا ہے اس غم واکر کی جگہ نابالغ سے لیکر شیخ فانی تک حضرات ایک بی مقصد لئے ہوئے ہیں کہ اس مادی وفانی دنیا کے اسماب تقیش کیسے حاصل کیے جائیں،سب کچھاسی چندسالہ زندگی ہی کو مجھے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوذ رغفاري

حضرت ابوذ رغفار کی جو که آسان رشد و بدایت کے ستاروں لینی صحابہ هیں ان اکا برصحابہ هیں سے ہیں جواینے زہد وقاعت فقرو واستغناء کی وجہ سے دنیا کے تمام لذتوں، اسباب عیش وعشرت سے دور رہے جن کے بارے میں ایخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

عن أبي ذرٌّ قال قال رمول الله صلى الله عليه وسلم ما اظلت الخضراء ولا اقلت العنبراء من ذى لهجة اصلق ولا اوفى من ابي ذريشبه عيسي بن مرين يعني في الزهد (رواه الترمذي)

" حضرت ابود وسي ايت ب كرهنورا كرم ملى الله عليه وسلم في فرمايا : كسى اليه بولنه والي مريز وفيلي آسان نے سامد کیا اور شرقین نے اسکوا تھایا جوابوذ راسے زیادہ راست گوہو۔ اور الله اور الله کے رسول کاحق ابوذر سندیا ده ادا کرنے والا ہو، وہ ابوذر جوحفرت عیسی این مرتم کے ساتھ زہد میں مشابہ ہیں لینی وہ تق دیج کے بیان میں کسی مصلحت ، چیٹم پوشی اور مداھنت کا شکار بھی نہیں ہوئے ان کے زید وتقو کی اور دنیا اوراسیاب دنیا سے لاتعلقی کی حالت الی تھی کہ اِس فانی دنیا کے جائز ومباح اعمال ولذتوں سے بھی احتر ازکرتے حضرت عسى سےمشابهت كى وجه بھى ان كاز مدوتقو كى اور مجر ديعنى بغير شادى كے زندگى گز ارنا تھا۔

حضرت ابوذ رغفاريٌّ کی ایک تمنا

العظيم المرتبت اورادماف جليله برفار محالي كنوف خداكي وجهساي ارسيس كيادائي عن ابي ذرُّ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اني ارئ مالاترون واسمع مالاتسمعون أطت السماء وحق لها ان تأطُّ والذي نفسي بيده مافيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لاتعلمون مااعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وماتلذ دتم باالنساء على الفرسات ولخرجتم الى الصعدات تجارون الى الله قال ابوذر مليتني كنتُ شجرة تعضد (رواه احمد والترمذي)

" حضرت الاوز و خضور صلی الله علیه و سلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلی الله علیه و سلم نے فر مایا: چو جی میں دیکھا ہوں تم نہیں و کیھے میں نتا ہوں تم نہیں سنے ، آسان میں سے آواز نگلی ہے اور اس سے آواز کا نگلنا بجا ہے ہی ہے۔ اس ذات کی جسکے ہاتھ میں میر کی روح ہے آسان میں چارا نگلیوں کے مقدار الی جگر نہیں جہاں فرضتے خدا کے حضور اپنا سر بجدہ ریز نہ کیا ہو، خدا کی ختم اگرتم اس چیز کو جان لوجہ کو میں جا تنا ہوں ( لیتن روز قیامت کی اذبت ، عذا ب قبر ودوز خ کی شدت ، الله کے حضور پیش ہونا و جسکو میں جا تنا ہوں ( لیتن روز قیامت کی اذبت ، عذا ب قبر ودوز خ کی شدت ، الله کے حضور پیش ہونا و غیرہ ) تو یقینا تم لوگ بہت کم ہنسو گے بلکہ زیادہ تر رود گے ، اپنی مورتو ال سے بستر وں پر لذت حاصل کرنا ترک کر کے جنگلوں کی طرف فرار اغتیار کرلو گے ۔ حضرت الاوز ڈ نے بیروایت سانے کے بعد کہا کہ کرنا ترک کر کے جنگلوں کی طرف فرار اغتیار کرلو گے ۔ حضرت الاوز ڈ نے بیروایت سانے کے بعد کہا کہ کرنا ترک کر کے جنگلوں کی طرف فرار اغتیار کرلو گے ۔ حضرت الاوز ڈ نے بیروایت سانے کے بعد کہا کہ کرنا ترک کر کے جنگلوں کی طرف فرار اغتیار کرلو گے ۔ حضرت الاوز ڈ نے بیروایت سانے کے بعد کہا کہ کہ کرنا ترک کر کے جنگلوں کی طرف فرار اغتیار کرکو گے ۔ حضرت الاوز ڈ نے بیروایت سانے کے دورار میں ان کے سام عالی کی جو امرائی ہوں کی اور تیا ہوں میں جنا شخص کی آر زوئیں رسوائی وزلت سے میں جنا شخص کی آر زوئیں بیرا بوز ڈ سے زیادہ وراست گواور جی بی قائم بلک کے بارے میں رہت للعالمین نے گوائی دی جو امی آر وقائم سے خوالا زاید و مستحقی جسکی تشیہ جلیل القدر پر غیر رحم سے بیا ہوں میں جنا کو اور زیادہ و بیس ۔ ورائی میں الی کہ آسان کے بینے اور زمین پر ابوذ رائے سے زیادہ وراست گواور جی پر قائم سے خوالا زاید و مستحقی جسکی تشیہ جلیل القدر پر غیر رحم سے بیا ہی ہوں گوائی اور زیادہ و ہیں ۔

## أم المونين حضرت سيده عاكشة

انعمات المومین میں حضرت عائشہ کو رب کا نئات نے اہم مقام اور فضائل سے نوازا، پینی ووالدی حضرت مولا ناعبدالحق نورالله مرقد واپنے وعظ میں ان کے فضائل بیان کرتے وقت ان کی عظمتوں پر بے ثار دلائل پیش فرماتے جن میں ایک بی ہجی ہے کہ حضرت عائشہ پر

منافقین نے تہت لگانے کی جرات کی اوراللہ تعالی نے ان کی برأة کے لیے دس آیات قرآنی منافقین نے تہت لگانے کی جرات کی اوراللہ تعالی نازل فرمائے، میفنیلت اور کسی صحابی یا صحابی و حاصل نہیں ۔ مفرت جرائیل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وی کیکر آئے مفرت عائش پر سلام پیش کرتے۔ جیسے روایت ہے:

عن ابى سلمةً ان عائشة قالت قال لى رسول الله ياعائشه هذا جبرائيل يقرئك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وهو يُرئ مالاارئ (رواه بخارى ومسلم)

"حضرت الى سلمة عندوايت بكدام المونين حضرت عائش في كها كدايك روز حضور صلى الله عليه وسلم نے مجھ سے فر مايا عائشہ بيہ جبرائيل عليه السلام تمكوسلام كيتے ہيں، عائشہ نے جواب ميں کہاوعلیہ السلام ورحمۃ اللّہ ، عا ئشفر ماتی ہیں حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم جبرائیل کو دیکھر ہے تھے اور پیل ان کونبیں د مکیور بی تھی به اعزا زئسی اور بیوی کو حاصل نہ تھا علمی کمال کی حالت بہتھی کہ ابدموی اشعری کے بقول ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وجب بھی کسی دینی مسئلہ میں مشکل پین آتی ہم حضرت عائشہ کے باس جا کرمسکے کاحل ان سے یو چھ لیتے اور انہی سے معلوم کر کے ا ييغ مشكل ترين مسائل كوحل كردية بهخاوت اس حد تك ربى بستر اورا يك لا كه در بهم جب ماته میں آتے ،سارے دراہم کومسا کین ، بتائ وفقراء برفوراً تقتیم کردیئے اورخودلیاس میں گئی پیوند لگے ہوئے تھے، افطار کے وقت جب کھانے کے لیے اور کچھ موجود نہ تھا، جو کی خٹک روثی اورزیتون کے تیل سےافطارفر مایا۔وہ عائشٹن کے بارہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد بِكُ وْ قَالَ الوكالم يأتني و انا في ثوب امرأة الآعائشه" ليني ويمير إلى الروقت نہیں آتی جب کسی بوی کے لحاف یا جا در میں ہوں، ماسوائے عائشٹ کے کہا گران کے ساتھ ایک بى جادريس ربول تو بھى وى كاسلسلەجارى ربتا ہے۔ سرور دو عالم صلى الله عليه وسلم كا عائشة سے حبت كاعالم بيقاك آب ني ايك موقع يفر ايا:"الا تدبين مداحبٌ قالت بلي قال فاحبيّ ماأحب" اني بيني حضرت فاطمة مع حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كيا تواس معربة نبين ركعتي جس س مين عبت كرتا هول، فاطمه في كها كيون نبين آب ملى الله عليه وسلم في فرمايا: پيرتم عائشة يعبت ركھو-

#### حضرت عائشه كافكرآ خزت

محترم حفرات! حفرت عائش کے مناقب اور آنخفرت سلی الله علیہ وہلم کا ان سے با نہاء
تعلق وجبت کے بارے میں احادیث بحرے پڑے ہیں ان کے بیان کے لیے طویل وقت بھی بہت کم ثابت
ہوگا، ان کے زہد وتقوی اور حضور سلی الله علیہ وہلم کا ان سے خصوصی محبت کے ذکر سے فرض یہ ہے کہ ان
لاتعداد خصوصیات کے باوجود خدا کا خوف وخشیت اتنا تھا کہ فرما تیں کاش! میں پیدانہ ہوتیں یا کاش! میں ایک
پھر ہوتی، درخت کا ایک پیتہ ہوتی تا کہ قیامت کے دن حساب کتاب سے بھی جاتی امیر الموشین سیدنا
حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وہلم کا ارشاد ہے 'لو کان بعدی نبیاً لکان عصو
ابسن السخط اب "اگر میرے بعد کی اور نبی کا دنیا میں ورود ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتے ۔ زندگی میں
ابسن السخط ماب "اگر میرے بعد کی اور نبی کا دنیا میں ورود ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتے ۔ زندگی میں

عن ابى سعيد الخدوق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل ارفع امتى درجة فى الجنة قال ابوسعيد والله ماكنا نرى ذلك الرجل الاعمر بن الخطاب حتى مضى لسبيله (رواه ابن ماجه)

حضرت ابوسعید الخدری سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ فخص میری امت میں جنت کا بلند ترین مرتبدر کھنے والا ہے، ابوسعیڈ نے فر مایا اس شخص کے بارے میں شم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے حضرت عمر جنب تک ذات مراد ہے حضرت عمر جنب تک دنیا میں رہے ہم اپنے ای خیال پر قائم رہے۔ حضرت عمر کے منقبت وعظمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوارشادات بطور نمون کرویے ورندان کی خصائص، کمالات اوردین حقہ پر مضوطی سے قائم رہنے کے ووارشادات بطور نمون کی دن جائی دن جی ماکن ہیں۔

## حضرت عمر اورايك برمهيا كي خبر كيري

ان تمام اوصاف کے باوجوداللہ تعالی کے سامنے حاضری اور جوابد ہی کا اتنا خوف کہ حسب معمول خلافت کے دوران ایک بوڑھی سے واسطہ پڑا

جوایے بھو کے بچوں کوخالی ہنڈیا چو لیے پر رکھ کر بہلار ہی تھی، نہ ہانڈی میں یکنے کے لیے پچھتھا، نداس کے گھر میں کھانے کے لئے کوئی چیز موجود تھی 'بوھیاا بنی بھوک سے زیادہ بچوں کی بھوک کی وجہ سے رونے پر بریثان تھی۔ بولنے لگی کہ حضرت عراب عل کریہ بتانا جا ہتی ہوں کہ بحثیت امیر الموشین ہارے بچوں کے بھوک وافلاس کوشم کرنے کی ذمہ داری آپ برتھی ، اپنی ڈیوٹی انہوں نے کیوں پوری ٹیس کی۔روز محشر بھی ان سے یہی بوچھوں گی۔وہ بینہ پیچان کی کہان سے مکالمہ کرنے والاشخص ہی عراب فوراُوالی گھر روانہ ہوئے ، كمانے ينے كاشاء خودائے كريرا لا كيں، غلام نے اصرار كيا كرآپ يہ بمارى سامان ندا لما كي ميں ا ٹھانے اور سنجالنے کے لیے حاضر ہوں جھے اٹھا کر بڑھیا کے گھر لے جانے دیں حضرت عمر نے اٹکار كرتے ہوئے فرمایا: قیامت كے دن جب الله تعالى كے سامنے حاضري ہوگى بحثیت امير المومنين جھ سے بوجما جائے گانہ آپ سے فوراک پہنیا کرخود ایانے کے بعدان بچوں اور برصیا کو کھلا کراطمینان حاصل ہوا،حضرت عرضی خبر گیری اور رعایا کی داور سی کو دیکھتے اوراس دور کے مسلمان حاکموں کی رعایا کی خبر لیٹا اور مشكلات دوركرنا تو دوركى بات با اگران كالس حطيقة مجوك وافلاس اورم بنگائى كى چكى ميس تمام رعايا كو مارڈ الیں، ایسے سنگدل کہ نہ روز گار کی فکرنہ تعلیم وصحت اور فلاح و بہبود کا کوئی کارنامہ۔ صحابہ کرام ﷺ کے کرامات وكمالات كى يميي وجيقى كهان كے قلوب ميں ہروقت اللہ كے سامنے پیش ہونے كاخوف اورنفس كے خواہشات کو شکست دینے کامقم اراد و وغرم تھا۔ اوراس دور کے حکمران ان دونوں جذبات سے بالکل عاری میں ، کبی کیفیت عام مسلمانوں کی بھی ہے۔خوف خدا نہ ہونے اورنفس کی پیروی کواپنا اوڑھنا بچھونا بنا کراصلاح احوال کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی ،اگر آج امت کا ہر فرداللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کو اختیار کرلے تو پھر نداصلاح کے لیے ڈیڈے کی ضرورت ہے ندفوج اور پولیس کی۔ دنیا میں ظلم کا سلسلہ ختم ہوکر امن وامان کاراج ہوگا۔اورآخرت میں بھی جنت الفردوس اور دوعالیشان باغات بطوراجروانعام ملیں گے۔ ما لك الملك مجھےاورآپ سب كوخوف خدا كاجذبه نصيب فرما كرنفس امارة بالسوء جو تمام معاصی کامنع وسرچشمہ کے ابتاع سے مخفوظ رکھے۔ آمین

# دنيا: كھيل تماشهٔ مردارلاشه اور چند کمحوں كاخواب

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم امابعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم المرابع الله و ولعب الرجيم الله الرحمن الرحيم المرابع الحيوة الدنيا الالهو ولعب وان الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا يعلمون (عنكبوت.)

"بددنیا کی زندگی ماسوائے کھیل اور تماشے کے پھینیں اور اصل زندگی آخرت کی ہے (کاش) انہیں اس چیز کاعلم ہوتا تو ایسانہ کرتے"

عن سهل بن سعد قال قال عليه الصلوة والسلام لو كانت الدنيا تعدل
عندالله جناح بعوضة ماسقى كافرا منها شربة ماء (رواه الترمذی)
د حضرت بهل بن سعد عداويت كرآ نخضرت سلى الله عليه وسلم في فرمايا: كدا كردنيا كى قدروقيمت الله
كزد يك ايك چمرك برابر بهى بهوتى واس پانى كاايك هون بهى كافركونه پلاتا "
و نيا كھيل نما شا

محترم معزات! ذکر کرده آیت وحدیث میں رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کا ذکر فرمایا ہے فانی و عارضی ہونے کی حیثیت سے اس کی حقیقت دنیا کے کھیل وتما شاسے زیادہ نہیں،

چیے یہاں کے کھیل وکودکا مزہ چند کھوں تک محدود رہتا ہے۔وہ ساعات نتم ہوکر ندمزہ رہتا ہے نہ
اس کا کوئی فائدہ۔رب العالمین نے قرآن مجید ہیں بجیب وغریب انداز سے دنیا کی حقیقت بیان
فرمائی کہ اس کی بے رفتی ، فانی اور تباہی کی مثال بارش اور اس سے پیدا ہوکر انسائی ول وہ ماغ کو
مثاثر کرنے والے باغ و بہار اور سر سبز وشادا بی کی طرح ہے۔ بے آب و گیاہ بنجر زمین پر بادل
سے بارش ہرس کر چند دن میں زمین کے اسی خشک گلڑے پر طرح طرح کے پھل میوے انائ
وگھاس اور سبزے اُسے ہیں جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خطے پر ایک عظیم الشان سبز قالین بچھادیا
گیا ہے۔نہ صرف زمینوں کے مالکان اور علاقہ کے تمام مردوزن ان لہلہاتی فصلوں سے لطف
ائدو ڈھوتے ہیں بلکہ خوشیوں کی اہر اس پورے علاقے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔نہ صرف
انسانوں بلکہ چو بایوں کے کھانے اور بہترین معاش کے تمام اسباب مہیا ہوئے کے آٹار ٹمودار
ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والے ہزار ہا انواع واقسام کی نیتوں کے لئے
وقت سے پہلے منصوبہ بندیاں کرنے میں اہل علاقہ مصروف ہوکر خیالی تصورات ، توقعات ،
آرزووں کی نہ ختم ہونے والی فیرست میں لیے یہ لیے اس افیار بتا ہے۔

## چند کمحول کاخواب

ہم اور آپ اکثر اس کیفیت سے گزرتے رہتے ہیں کہ بارش وقت پر ہو پھی ہے گذم بہت زیادہ ہوگی ، باغات میں میوہ جات کی فراوانی ہوگی ، جانوروں کو قط سالی کا سامنا نہ کرتا پڑے گا۔ فصلوں کی آمہ سے کمائی اور آمدنی میں زیادتی ہو کر فلاں منصوبہ شروع کروں گامکل و بنگلہ بناؤں گا عیش وعشرت کے سامان فریدوں گا۔ (نہانشاء اللہ کہنا اور نہان میں زکو قوصد قات کی اوا گیگی کا ادادہ) بس ہوس سے وزر اور مجب دنیا میں صرف دنیا ہی کے آرام وآسائش اور دوڑ میں سبقت حاصل کرنے کے ذوق وشوق کو اپنا مقصد اعظم اور ہدف بنا کرخوشیوں کے تازیائے بجنے شروع ہوجاتے ہیں کہ آئدی یا موٹے موٹے اولے یا جڑی ہوٹیوں کی بیاری یا کیشرے نازل اور حملہ آور ہوجاتے ہیں کہ آئدی جھیک میں غلیق کیا کہ درخت اور سبزوں کے گیڑے نازل اور حملہ آور ہوجاتے ہیں کہ آئدی جھیک میں غلیق کیا کہ درخت اور سبزوں کے گیڑے نازل اور حملہ آور ہوجاتے ہیں کہ آئدی جھیک میں غلیق کیا کہ درخت اور سبزوں کے گیڑے نازل اور حملہ آور ہوجاتے ہیں کہ آئدی جھیک میں غلیق کیا کہ درخت اور سبزوں کے گیڑے نازل اور حملہ آور ہوجاتے ہیں کہ آئدی جھیک میں غلیق کیا کہ درخت اور سبزوں کے گیڑے نازل اور حملہ آور ہوجاتے ہیں کہ آئدی جھیک میں غلیق کیا کہ درخت اور سبزوں کے گیڑے نازل اور حملہ آور ہوجاتے ہیں کہ آئدی جھیک میں غلیق کیا کہ درخت اور سبزوں کے کیا کہ کا سبزوں کے کیا کہ درخت اور سبزوں کے کیا کہ کا سبزوں کے کیا کہ کا کو کیگھی میں غلیق کیا کہ درخت اور سبزوں کے کیا کہ کیا کہ کا کہ درخت اور سبزوں کے کیا کہ دورخت کیا کہ کیا کہ کا کہ درخت اور سبزوں کے کیا کہ دیا کہ کیا کہ درخت اور سبزوں کے کیا کہ دورخت اور سبزوں کے کیا کہ کیا کہ دورخت کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کر کیا کہ کیا کہ

ہے بھی نیست ونا بود ہوجاتے ہیں کچھ در پہلے جو ہر طرف تازگی البلہاتے درخت نظر آتے ہیں۔
سیکٹروں ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس کلڑی ارضی پر کسی سبز اُ گئے والے ہڑی بوٹی کا نام ونشان
نی نہ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چند دن قبل زر خیزی اور فسلوں جو کی فر اوانی تھی وہ ایک خیال وہم
تھا محققت ہیں کچھ بھی نہ تھا۔ خوا ہشیں اسمید بن اور منصوب سب دم تو ڑ گئے۔ آدی نیند ہیں کبھی خواب ہیں اپنے آپ کوشائی تخت پرد کھتا ہے۔ اردگر دہ ہزاروں خدام اور چھم مود باندا تداز
میں موجودر ہے ہیں۔ گر جب آ نکھ کل جاتی ہے ،وہ اپنے آپ کوائی جھٹے پرائے بستر پر پاتا ہے ،
میں موجودر ہے ہیں۔ گر جب آ نکھ کل جاتی ہوئی کی کوئی حقیقت۔ گویا سرے سے اس کاو جودئی نہ ہونے کے
دشائی تخت ہوتا ہے نہ کروفر اور نہ بادشائی۔ چند کھوں کا خواب دنیا کا ایک کھیل کی مانشہ ہونے کے
جس کو نہ دوام ہے اور نہ اس کی خوشی کی کوئی حقیقت۔ گویا سرے سے اس کاو جودئی نہ ہونے کے
ہرا بر تھا بھی وجہ ہے کہ بارش کے بر سے اور فسلوں کے پیدا ہونے سے جس عشق و محبت کوائی نے
ہرا بر تھا بھی وجہ ہے کہ بارش کے بر سے اور فسلوں کے پیدا ہونے سے جس عشق و محبت کوائی نے اپرائی کے برائی ماری اسمید ہیں بھی خاک میں مل گئیں، جس مقام پر
بارش کے نزول سے پہلے کھڑ اتھا اب پھرائی جگہ ہر کھڑا ہے۔

# جب خواہشات کامل دھر ام سے گرجاتا ہے

انسان شادی کرتا ہے پھر بچے کا انظار بچے کے پیدا ہونے پراس کے جوان ہوئے ، بہترین معاش و ملازمت کی طلب پھر اس کے ذریعے لا کھوں کروڑوں رو پوں کے آمد کی تو قعات دنیاوی زعدگی ہیں بیش وعشرت کی ہمناؤں کے پورا ہونے کی فرضی خیالی پلاؤ کے تصورات کہ اس دنیاوی زعدگی ہیں بیش وعشرت کی خبر مل جاتی ہے کئی عشروں پر محیط ان فرضی ہمناؤں پر قائم کر دہ بے حقیقت کمزور بنیاد پر قائم مکان لیحہ بھر میں دھڑام سے گر کرسب کچھ ہمن مہس ہوجا تا ہے۔ نہ بیٹا ہے نہ اس کے ذریعید دنیاوی عیش وعشرت کے در کو حاصل ہونے والے مال وزاور نہ اس کے ذریعید دنیاوی عیش وعشرت کے در کو حاصل کرنے کے تصورات۔

روح کی بیاریاں اور ان کاعلاج

آپ نے بھی سوچا ہے کہ بیسب کچھ ہم کیا کردہے ہیں۔ آج ہم سباپ بدنی

بیاری کارونارورے ہیں۔ گربدنی بیاری سے خطرناک ایسی بیاری جن میں نہ بھی راحت ہواور نہ سکون وہ وروح کی بیاری ہے، جس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے ہم سب عافل ہیں۔ بدنی بیاری میں وقت تکلیف کے ساتھ بے شارفو اکر بھی ہیں اور روحانی امراض میں فاکدہ کا تصور تک نہیں اذر یہ بی اڈیت بی اڈیت بی اڈیت ہے۔ سب سے بڑھر بیاری میں مبتلا وہ خض ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہوکر ایک وفت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کتمام آئندہ طنے والے دینوی خواہشات اسے طنے سے پہلے چکنا چور ہوجاتے ہیں۔ دنیا کے چاہنے والوں پر اللہ کے نیک بندے اس طرح رحم کرتے ہیں جس طرح ایک تندرست خض کسی شدید بیاری میں مبتلا فر دکود کی کر اس پر ترس اور رحم اور صحت کی جس طرح ایک تندرست خض کسی شدید بیاری میں مبتلا فر دکود کی کر اس پر ترس اور رحم اور صحت کی دمائیں کرنے والوں پر اللہ کے نیک بدترین بیاری ہے۔ اللہ والوں کو اعماز وہوتا ہے۔ حب مال نہ صرف دنیا میں پریشانی اور سرکشی اور دین سے خفلت ہے بلکہ اس کو اعماز وہوتا ہے۔ حب مال نہ صرف دنیا میں پریشانی اور سرکشی اور دین سے خفلت ہے بلکہ اس

آخرت كود نيا پرترجيح دينا

سركاردوعالم سلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب دنياه اضرّ

بآخرته ومن احب آخرته اضر بدنياه فا ثروا مايبقى على مايفنى (رواه احمد)

" دصرت الوموی فی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم فے فر مایا: جو شخص اپنی دنیا کو درست رکھتا ہو وہ درست رکھتا ہو وہ درست رکھتا ہو وہ اپنی آخرت کو درست رکھتا ہو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچا تا ہے۔ (اے نخاطب) تمہیں جا ہیے کہ دنیا جو جلد ختم ہونے والی شی ہے، اس برآخرت جو باتی رہنے والی چیز ہے کورجی دو'

جب استغناآ جائے

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص اپنی دنیا کودین کے حدوداور بتائے ہوئے راستوں کے بغیر حاصل کرنے اور محبوب ومطلوب بنانے کے دریے ہواس میں اللہ اور رسول کی محبت

اوراطاعت كاجذبه مغلوب موكرسردموجاتا ب\_جيفر مان بارى تعالى ب:

ان الانسان ليطغي ان رآه استغنى

''یقیناً انسان اپنے آپ سے باہر ہوجاتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے آپ کو بے برواہ ہجھتا ہے۔'

ویسے بدا تدازہ تو آپ حضرات کو بھی ہے کہ جب کی مفلس کے پاس چندرو پ

آجاتے ہیں، اپنے آپ کو ہر کسی سے اعلیٰ حتی کہ (نعوذ باللہ) پیدا کرنے والے اور بھی روپ دستے والے رب العالمین سے بھی بے پروائن کی بدترین حرکت کامر تکب ہو کرغرور اللہ سے خفلت اور خود پندی ہیں جتلا ہوجاتا ہے بھی وہ کیفیت ہے جس کے بارے میں مرشد عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ وہ اپنی آخرت کو نقصان پنچاتا ہے اس کے مقابلے میں وہ انسان جوز تدگی کی متام کھڑیاں امور آخرت کے شخل اور فکر میں گزارے۔ دینوی ہوں اور عجبت سے پہلو تھی کر سے تو بیشن کریں کہ ایسے خض نے اپنی و نیا کو جو بہت قبیل مدت پر محیط ہے کو نقصان پنچا کرابدی سرمری کی نوزوفلاح کو حاصل کرایا۔

## دنیا کی وسعتیں

دنیا کی زندگی کی مثال تو ایک چریا جیسی ہے اگر سمندر سے ایک قطرہ پانی کا 'چو نجی بیل کے اس قطرہ کی جو نبیت سمندر سے ہے' آخرت کے مقابلہ میں چندروزہ فانی دنیا کی حقیقت اس سے بھی کم ہے۔ اس کی رعنا ئیاں 'چیک دمک 'چندروزہ ہے۔ اس کی بجیب فطرت ہے 'جو اس پر فریعۃ ہوکر اس کے حاصل کرنے کیلئے اس کے پیچے دوڑتا ہے' ہیا ہے طلبگاروں سے دور بھا گئ ہے اور جو اسے تقیر اور ذکیل مجھ کر اس سے منہ موڑ نے ود بخو داس کے قدموں میں آکر اس سے کہنے تا جا نز دولت اور بیش وعشر سے کا سامان اگر اس کے چاہوں کے لیک ہے والے کے لیک ہے دنیا کے حصول کیلئے تا جا نز دولت اور بیش وعشر سے کا سامان اگر اس کے چاہوں لیک خوف سے قورات کا سکون و آرام غارت ہو جا تا ہے۔ فسق و فجو راسراف و بے حیائی وغیرہ گنا ہوں کا قوال ودولت کیسا تھم وجو دہونا کوئی نئی بات نہیں۔

#### دنیامسافرخانه ہے

دنیا پر آخرت کوتر جج دیے والا پہاں زندگی اس مسافر کی طرح گزارتا ہے، جیسے اکو او ختلک سے لا ہور یا کرا چی جانے والا راستے میں کس شاپ یا ہوئل میں چند کھوں کے لئے اتر ے۔
مغروریات انسانی سے فارغ ہو کرفوراً وہاں سے چاتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس محد و داور مختفر اقامت گاہ میں عالیشان گل اور کمرہ جو ہر تیم کی آسائٹوں پر مشتمل ہو بنایا جائے۔ نہ چور وڈاکو کا خوف اور نہ دبنی پریشانی و بے چینی ۔ اگر کسی مقل سے عاری فرد نے بیارادہ بھی کیا ہوتو جاہل آ دمی بھی اسے تا سمجھا اور بوقو ف سمجھے گا کہ ار کے ہمنت اجتمار دونت گزرانے کے لئے ان لیم چوڑے مضوبوں کا تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ بی تو وہ دنیا ہے جس میں جو کمایا اس کا بھی آخرت میں منصوبوں کا تمہیں فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ بی تو وہ دنیا ہے جس میں جو کمایا اس کا بھی آخرت میں حساب دینا ہے اور جس راہ میں خرج کیا ، پیسے پسے کا مصرف بھی پیش کرنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تقیر بھی اسراف میں شامل ہوکر اس کی سراکا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔

ضرورت سےزائدتعمیر کاحکم

ارشادنبوی صلی الله علیه وسلم ہے:

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقه كلها في سبيل الله الله الله عليه وسلم النفقه كلها في سبيل

حضرت انس سروایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ انسان اپی ضروریات زعدگی (جو جائز ہوں) پر جو بچھٹر چ کرتا ہے اس پر اسے اللہ تعالی ثواب دے گا۔ البتہ ضرورت اور عاجت سے زیادہ تقیر پر خرچ کرنے میں کوئی ثواب اور خیر نہیں ۔ خلاصہ یہ ہے کہ فخر و مباھات اور نفس کو تسکین کے لئے نہ صرف تقیر بلکہ تمام مواقع پر اخراجات کواگر ناواز مسکین فقیر ہے وہ آسان کے نیچر ہے والے بغیر مکان اپنے علاج سے عاجز مریض وغیر ہستی پرخرچ کیا جائے تو یہی علاج سے عاجز مریض وغیر ہستی پرخرچ کیا جائے تو یہی علل مالک تفیقی کے خوشنودی کا ذرایعہ ہوگا۔

#### صبروقناعت

انسانی حرص اور کمی کمی امیدی آخرت کو بعول جانے کا سبب بنتی ہیں۔ پھرحرص کی وجہ سے نہ تو انسان ہیں تناعت باتی رہتی ہے اور نہ اس کی بھی تمام خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ عمرعزیز کا پیختھرعرصہ آخرت کو چھوڑ کر دنیاوی اسباب کے حاصل کرنے ہیں صرف کر دیتا ہے۔ بدشمتی سے ہم نے اسلام کا بیاہم تصور چھوڑ دیا ہے کہ انسان کی نقد پر ہیں اس دنیا کے مال ومتاع کا جو حصہ اللہ نے مقر رفر ما دیا ہے وہ جیسے اور جہاں ہواللہ ضرور میسر فر مائے گا۔ اور جلائح ہونے والی زندگی کے سازوسامان جو اکثر گمرابی اور معاصی کا سبب بن جاتے ہیں کے پیچھے جہد مسلسل ہیں گے ہوئے ہیں۔ صبر وقناعت جو کہ بے شارگنا ہوں سے انسان کو محفوظ رکھنے والی صفت ہے اپنے انکر رفر کے بیں۔ صبر وقناعت جو کہ بے شارگنا ہوں سے انسان کو محفوظ رکھنے والی صفت ہے اپنے انکر ربید اگر کے کا بھی اہتمام بی نہیں کیا۔

حصول رزق میں اعتدال

جَكِه فرموده نبوى صلى الله عليه وسلم ب:

ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوالله واجملو فى الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصى الله فانه لايدرك ماعندالله الا بطاعته (مشكرة شريف)

دو تحقیق برکوئی فض (تب تک) نہیں مرسکا جب تک وہ اپنی روزی پوری نہیں کرتا۔ پس اللہ جل جلالہ سے ڈروء اور رزق حاصل کرنے میں اعتدال کا دامن مت چھوڑ واور رزق کی دہری تم کواس بات پرآ مادہ نہ کرے کہ تم لوگ گناہ کے ذریعہ رزق کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کردو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ (صرف) اطاعت اس کی فر ما نبر داری سے حاصل ہو سکتا ہے'' ویٹوی فراخی اور جماری حالت

رحت عالم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری جلد بازی اور بے مبری کا اندازہ تھا کہ رزق کی معمولی تنظی اور کی ہمیں کہاں سے کہاں لیے جاتی ہے، ایسے وقت بعض لوگ زبان سے بھی ایسے

فلما نسوا ماذكر وابه فتحنا عليهم ابواب كل شئ حتى اذا فرحوا بما اوتو اخذنا هم بغته فاذاهم مبلسون

''جب کافراس وعظ کو بھول گئے جوانہیں کی گئی تق ہم نے ان پر ہر چیز لینی (دنیاوی نعتوں) کے دروازے کھول دیئے ، یہاں تک جب وہ ان چیز وں پر خوشحال ہوئے جوان کو دی گئی تھیں تو ہم نے ان کواچا تک ایسے عذاب میں گرفتار کرلیا کہ وہ انتہائی جیران وسر گرداں رہ گئے۔

استدراج

اسى طرح سرداردوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد ب:

وعن عقبه بس عامرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت الله عزوجل يعطى العدمن اللنيا على معاصيه ما يحب فاتما هو استدراج الحديث (رواه

د محضرت عقبہ بن عامر "بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: کہ جب کسی بندہ کودیکھ وجے باوجود فسق و فجوراس کی پندیدہ چیزیں (لیتن

جن اشیاء کی خواہش دنیا میں کرتا ہے ) اللہ جل شاند دیتا ہے تو سجھ لوکہ بیاس کی استدراج ہے۔''
گویا اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو تدریخ تمام تر دنیاوی رعنائیاں دنیوی مناصب مال و
دولت افتد از عیش وعشرت کے تمام و سائل مہیا کر دیتا ہے ، جے اپنے او پر مالک و خالق کا کرم سمجھ اس خرستی میں منہمک ہو کرنہ بھی تو بہ کی تو فیق اور نہ گناہ چھوڑنے کا خیال دل میں آتا ہے اس
فلاہری ترتی کے اعلیٰ مقام پر چینچنے کے بعد رب العالمین اچا تک اسے نیچ پھینک کر گناہوں کے
دلدل میں سینے والوں کا جوانجام ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ دنیاوی اور خیالی تخت سے تختیج جنم اس
کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔جس سے مالک الملک جھے اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔

## دنيا كافركيليُّ جنت ،مومن كيليَّ قيدخانه

کئی باراییا بھی ہوتا ہے کہ سلم پاغیر سلم کے تیز بغیر جب کی ملک یا علاقہ پر آفت مثل از لا کہ سیلاب بیاری کی وباء کیوک و افلاس کی کثر ت یا اور مصائب آجاتے ہیں تو غیر سلم قوش رفائی اور انسانی بنیا دوں پر بطور ہمدردی مختلف ذرائع سے المداد کرتی رہتی ہیں۔ اسے بھی 'دسنہ' اور اچھے کام سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبیر فر مایا ہے۔ اب مسلمان اگر نیکی کرے 'بقوار جم الراحمین اسے اس کا بدلہ دنیا و آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے کریم ورجیم ہونے کے اوصاف جلید کا نقاضا ہے۔ ورنہ دنیاوی حاکم تواپنے ساتھ کئے گئے اچھے سلوک کا بدلہ بھٹکل ایک دفعہ بی دیے پر اکتفا کرتا ہے' کا فرکی بعض انسانی بنیاد پر روار کھنے والی اچھائیاں آخرت میں تو بغیر ایک دفعہ بی دیے ہیں اس کے کام نیس آسکتیں ، نیر واب نداس کا وہ آخرت میں سیط کافر کے وہ اعمال جواللہ توال کی خوشنودی کا ذریعہ بن جاتے ہیں' اس کا بدلہ دنیا بی میں عطا فرماد سے ہیں۔ یہی حکمت سیدائر سل صلی اللہ علیہ و سلم ان اللہ کا بدلہ دنیا بی میں عطا عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ان اللہ کا بدلہ مؤمنا حسنة یعلی بھا فی اللنیا یجزی بھا فی الآخرة و اما الکافر فیطعم بحسنات ما عمل بھا للہ یعطی بھا فی اللنیا یجزی بھا فی الآخرة لم تکن له' حسنة یجوی بھا و رواہ مسلم)

'' حضرت انس وایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ مومن کی نیکی کا اجر ضائع خمیں کرتا۔ اس کی نیکی کا اجر ضائع خمیں کرتا۔ اس کی نیکی کے سبب دنیا ہیں آ سانیاں فراہم کردی جاتی ہیں اور آخرت میں بھی اجروثواب دیا جائے گااور کا فرخدا کی خوشنودی کے لئے جوفلائ رفائی کام کرتا ہے اس کواس کے بدلے اس دنیا ہیں بھی (خوب) کھلا پلادیا جاتا ہے۔

## كافر كامشن بابربه عيش كوش

محر م حفرات! غیر مسلموں نے اس دنیا کوئی اپنااصل مقصد حیات بچھ کراپ اول وہ ترکواسی تک محدود کرنے کے بعد تمام عیاشیوں کواسی زعد گی کا کمی نظر قرار دیا جبکہ مسلمان کاعقیدہ ہے کہ اس زعد گی کے بعد ایک امحدود عالم اور ہے، جہاں کی عیش حقیق عیش ہے اور جہاں کی مصیبت بھی ختم ہونے والی نہیں متی اور خوف خدا کے عقیدہ کا حامل انسان تواس دنیا کواپ لئے قید خانہ سجھتا ہے، البتہ کافر جس کا فلسفہ بھی ہے کہ موت کے بعد قصہ ختم 'وہ دنیا کواپ لئے جنت بچھ کر جو مطالبہ اس سے خواہش اور نفس کرتا ہے فوراً اس کے پورا کرنے میں تن من قربان کر دیتا ہے۔ وہ شاعر کے اس قول کہ''باہر بھیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست'' کواپئی زعدگی کا فریم ورک بنادیتا ہے۔ کہ مسلمان کو بیفلافہی نہیں ہوئی چا ہے کہ دنیا میں کفار کی آسودگی اور مال ودولت کی بجر ماراللہ کی ان سے عجت اور قرب کا نتیجہ ہے اگر دنیا وی دبد ہاور آسائیس عزت وعظمت کا سمبل ہوئیں قو جو کوگ اللہ علیہ کوئی اللہ علیہ کی اس کے وجود کے ان کار شاد کے مطابق بانی کا ایک قطر و بھی ان کو بینے کے لئے نہائی نعتیں قو تمام کی تمام ما لک کی چیں تو کیے ممل بی کا ایک قطر و بھی ان کو بینے کے لئے نہائی نعتیں تو تمام کی تمام ما لک کی چیں تو کیے ممل کر دیا ہے۔ شریعت میں دنیا کے کروفر کی کوئی حیثیت نیس سے بعض کا ذکر اداماس کو میتی دیں سے بعض کا ذکر میل آ ہے کہ مارے خواہ اس کو خیشت نہیں۔

دنيا كى قدرو قيت

عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت الدنيا تعدل

عندالله جناح بعوضة ماسقىٰ كا فرامنها شربة (رواه احمدوالترمذي وابن ماجه)

حدیث کاتر جمہ خطبہ کے ابتداء میں ذکر کردیا ہے جس کامفہوم بیر کہ اللہ جل شانہ کی نظر میں دنیا کی کوئی وقعت نہیں اگر مچھر کے پُر کے برابر بھی اس کی اہمیت ہوتی تو کفار کوایک قطرہ آ ب لینی ایک گھونٹ یانی بھی نہ دیتے۔

دنیاایک مُر دارلاشه

محسنِ انسانیت سلی الله علیه وسلم کنزدیک دنیا کی قدروقیت کا اندازه آپ اس واقعہ سے خوب معلوم کرسکتے ہیں دنیا کئی ہے:

عن جابر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مَرّ بجدی اسک میت قال ایکم یحب ان هذا له 'بدرهم فقالو مانحب انه ' لنا بشی قال فو الله للدنیا اهون علی الله من هذا علیکم (رواه مسلم)

'' حضرت جابراً تخضرت سلی الله علیه وسلم کے بارے بیل فرمارہے ہیں کہ ایک وفعہ آپ سلی
الله علیه وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بج جس کے کان بھی کٹے یا چھوٹے تھے' کے پاس سے ہوا۔
فرمایا: صحابہ سے کیاتم بیل کوئی ایسا ہے جواس مردہ بچے کو ایک درہم کے بدلے خرید لے صحابہ نے
فرمایا: صحابہ تواسے کسی چیز کے وض بھی خرید نائیس چاہتے۔ (حضور صلی الله علیه وسلم امت اور صحابہ
کودنیا کی بے عظمت ہونے کی تعلیم دے رہے تھے ) فرمایا ''الله کو تم جس طرح تم جاری نظروں
میں بید دنیا تھے ذکیل ہے۔ (اگر مفت بھی کوئی دینا چاہیے آپ لوگ لینے کے لئے آمادہ نہیں ہو)
دنیا کی لذات بر ہونے والے کا انجام

اس دنیا کی تمام لذات اور آرام وسکون پنچانے والے اسباب و ذرائع اس مردہ اور بغیرکان بکری کے بچے سے بھی کہیں زیادہ حقیر اور ذکیل ہیں۔ اگر اللہ تعالی کے نزد یک قدرومنزلت ہے تو وہ آخرت کی ہے اور آخرت میں ان بڑے بڑے محلات سونے و چاندی کے خزانوں قیمتی موٹروں اور سواریوں میں پھرنے والے ایسے اغذیاء ورؤساء جن کا رہن سہن معاشرہ شریعت کے

خلاف ول ذكر الله وخوف آخرت سے فالی اور روز محشر حساب كتاب سے بے برواہ ہوں كوئى قدرو قیمت نہيں بلک قرآن کے الفاظ میں ان مصم الا كا الانعام بل هم اصل "كا حیثیت سان کوئ تعالی نے ذكر فر مایا ہے كہا ہے گئے اللہ ان سے بھی برتر ہیں۔ الله تعالی کے بال آسودگی كا دارو مدار اس برنہیں كہ بندہ دنیا میں اہل شروت اور متول لوگوں میں اپنے آپ كو شامل كرد ہے۔ دنیاوی مال و دولت كواس دنیا میں رہنا ہے كسى نے مرنے كے بعد اپنے ساتھ نہ ایک كوڑی قبر میں لے جانے كی خواہش كی اور نہ ساتھ لے جانے كاكوئی فائدہ ہے۔ يہ كرئی اور مال و دولت تو ایسا سكہ ہے، جن سے دنیا میں تو فائدہ حاصل ہوسكتا ہے مرآ خرت میں بیسكہ بالكل كوول ہے جس كی وقعت مٹی كے برابرنہیں۔

#### آخرت كاسكه

آپ حضرات نے گی دفعہ کاردوعالم ملی الشعلیہ وسلم کافر مان سناہے کہ ہرمر نے والے کے ساتھ نین اشیاء قبر تک موجود رہتی ہیں۔اس کے عزیزا قارب مال اورا ممال کی عزیز نے بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ جھے اس میت کے ساتھ وفن ہونا ہے۔اور نہ کسی نے میت کے ساتھ اس کے مال کو دفن کرنے کا تصور کیا ہے بلکہ بید دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں میت کے ساتھ جس چیزی موت کے بعدر فاقت ہوتی ہے ، وہ صرف اس کے اعمال ہیں۔وہ رشتہ دار اور مال ودولت جن کے راضی رہنے اور حاصل کرنے کے لئے اس نے زندگی کے انہائی قیمی کی اور مال حسنہ جن میں سے چھ پھل کیا اور بعض سے کردیا۔انہوں نے بھی بخت موقع پر منہ موڑ ااوروہ اعمال حسنہ جن میں سے پچھ پھل کیا اور بعض سے خافل رہا،وہی تیر سے ساتھ قبر میں بھی ساتھی بن گئے۔

محترم حفرات! میرے آئے میان سے کوئی مید تشجھے کداسلام ترک دنیا اور ترک خواہشات پرٹنی فد ہب ہے بلکددین مثنین دنیا کے تمام علائق اور نعمتوں کواسلام کے بتائے ہوئے سنہرے اصولوں پرچل کراستعال اور حاصل کرنے کے مجموعہ کانام ہے۔

ان شاء الله اس سلسله مين مزيد گزارشات الكلے جمعه كوعرض كرنے كى كوشش كروں گا۔اتھم

\_ انوارحق

## الحاكمين جھےاورآپ كوحبّ دنياكى بارى سے بچاكراپ مرضيات پر چلنے كاتو فتق نصيب فرماويں۔

# رز قِ حلال کسبِ معاش اورا کابرین امت کامعمول

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسسم الله الرحمن الرحيم وماهذه الحيواة الدنيا الالهو ولعب وان الدار الآخرة لهى الحيوان لوكانوا يعلمون ☆ (عنكبوت)

"بددنیا کی زندگی ماسوائے تھیل اور تماشے کے پھینیں اور اصل زندگی آخرت کی ہے (کاش) انہیں اس چیز کاعلم ہونا تو ایسانہ کرتے"

وقال عليه الصلوة والسلام ما اكل احد طعاما قط خير من ان يأكل من عمل يديه وان نبى الله داؤد عليه السلام كان ياكل من عمل يديه (بخارى)

''انسان زعرگی میں جو کھانا کھاتا ہے'ان میں سب سے بہتر وہ کھانا ہے جواینے ہاتھ سے کمائے اور اللہ تعالیٰ کے نی حضرت داؤدعلیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے تھے''

معركه خيروشر

محرّم حضرات! گزشته جعه کو تلاوت شده آیت کے همن میں دنیا کی حقیقت بیان

كرنے كى كوشش كى جس كا خلاصدىيى كدرب العالمين نے دارة خرت كوعالم دنيا كے مقابله ميں بیان فرمایا' دنیا کی زندگی کولهو ولعب سے تشبید دی که دنیا ایک ایبا مشغلہ ہے جو کہ عبث اور بے نتیجہ ہاس برفائدہ دینے والا کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا جیسے نیچے زندگی کا ایک معتدبہ حصہ کھیل کودیس گزار کرانی زندگی کو بے نتیجہ بنا کر ضائع کردیتے ہیں۔ یہی حصہ زندگی اگر بالغ ہونے کے بعد ضنول کاموں میں خرچ کی جائے قابل ندمت ہے،اگریپی چند سالہ دورعبادات الہی اورالیے اعمال میں صرف کردی، جوانسان کی مقصد تخلیق ہے وہی حصہ حیات نہ صرف قابل مدح وستائش ہے بلکہ آخرت کا نتیج بھی اجور کی شکل میں دائی اور بے انتہاء مسرتوں اور شاد مانیوں کا ذریعہ ثابت موگا۔ دنیا کے مکن مضرار ات سے کوئی بیرن سمجھ کردنیا کے تمام اسباب واشیاء بے کار افغواور قابل فدمت ہیں۔ انہیں اختیار کرنا بھی شجر وممنوعہ بے۔ ند کمانا ہے ندشادی کرنی ہے، ندمعاشر ویس رہنا ہے بلکہ لوگوں سے الگ تھلگ کسی کمرہ یا غار میں دنیا سے فرار اختیار کر کے دنیا سے ہوشم کی بے رغبتی ہی نجات وفلاح کا ذریعہ ہے۔ بلکہ انسانوں کونرشتوں جیسے پاک وروحانی مخلوق پرا کرم و اشرف المخلوقات كابلندمقام اسى وجدس ديا كياب كفرشة دنيا اوراس كمعزاثرات كواستعال کرنے سے عاجز ہیں۔صرف حق تعالیٰ کی شبیح وتقدیس اور اطاعت کی قوت ان میں موجود ہے۔ ان میں نافرمانی کی نہ توت ہے اور نہ تصور۔اس کے مقابلہ میں انسان جس کوراہ راست سے ہٹانے کی اہلیس لعین نے مصمم ارادہ کیا ہواہے اور انسان میں خیر وشرکوا ختیار کرنے کی استطاعت بھی دی گئی ہےاسی معر کہ خیروشر میں دنیا کی اس مختصر زندگی میں بیایینے از لی دخمن شیطان ملعون کو اینے محنت ومشقت اور رب کی خوشنو دی کے لئے شکست دے کرجس کامیا بی سے ہمکنار ہوتا ہے یمی اس کے اشرف الخلوقات ہونے کی ایک وجہ ہوسکتی ہے۔ بیاعلی مقام تب حاصل ہوگا کہ اس دنياجس كوالسننيا ملعونة كهاكيا عيسره كربدى كي توتول سيقدم قدم يرمقابله كياجائ ندكاس سے فرار کوایے نحات کا ذریعیہ مجھا جائے۔

تمام انبياء كي حارسنتيں

انبیاء کرام نے اس عالم میں رہ کرشادیاں بھی کیں۔حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری تک تقریبا ہرشریعت میں شادی کو مشروع قرار دیا گیا۔ بیصرف اس دنیا میں نہیں بلکہ عقد ومعاہدہ کا بیسلسلہ وتعلق جنت میں بھی رہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح (ترمذي)

دد لین چارامورایے ہیں جوتمام رسولوں کی سنت ہیں۔ایک حیاء، حیاء انسان میں ایک فطرت ہے جو اسکے اور گناہ کے درمیان حائل ہوکر اسے گناہ سے روکتی ہے۔ دوم سنت خوشبوئی کا استعال، جارم نکاح۔''

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت تک اس عبادت ثکاح پر
قائم رہے۔ پیقسور کرلین کے حورت سے نکاح کرنا بھی دنیا بی دنیا ہے؛ بالکل غلط ہے بلکہ بیا نمیا ءاور
بالحضوص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وعبادت ہے، جب سنت وعبادت ہے تو شریعت میں
عورت کے حقوق اوراس کے ساتھ زندگی گزار نے کے طریقے بھی بیان کئے گئے کہ اس کیلئے میر
روٹی کپڑا 'اور مکان کا بندو بست کرنا ہے 'طاہر ہے کہ لواز مات کو جو حقوق العباد ہیں ، کے لئے جائز
طریقے سے دنیا کے اسباب کو اختیار کرنا ہوگا۔ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے ان حقوق میں
سے کسی حق کی بھی ادائیگی نہیں ہوسکتی ۔ بھوک سے بدحال آدمی اگر سارا دن صرف روٹی روٹی کو
زبان سے درد کرتا رہے یا غذا کا تصور ہی کرے۔ زندگی گزرجا گیگی۔ بھوک سے مزید علمال ہوکر
دنیا سے رخصت ہوجائے گا۔

## رزق حلال کی تلاش

بھوک سے مرناممکن ہے، ایک نوالہ حاصل کرنا محال ہے، جب تک حصول کے ذرائع واسباب روبہ کارلا کر محنت و تک و دونہ کرے، شریعت مطہرہ اور حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کواسی طرح ترخیب دیتے ہوئے فرمایا: کہ انسان زندگی میں جو پچھ کھا تا ہے، اس میں سب ے اعلیٰ و بہتر کھانا وہ ہے جواینے ہاتھ سے کمائے۔اسلام نے کسی جگہ تیار اور مفت خوری کوتر جیج نہیں دی۔ جعد کی نماز سے فراغت کے بعد فر مایا:

فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله (سورة جمعه)
جب نماز (جمعه) سے فارغ ہوجا و تو زمین پر چیل جا و اور الله کافضل (رزق) الاش کیا کرو۔
مال و دولت یعنی رزق کا دینا شدینا۔ زیادہ دینا کم دینا۔ بیاللہ کی مرضی اور اختیار میں ہے۔ گر
انسان اس پر مکلف ہے کہ بیطال طریقہ سے رزق حاصل کرنے کی راہیں الاش کرے۔ اب اگر
کام کرنے والا آئھ گھنٹے کام کرے مثلاً سورو پے کما تا ہے اور دوسرا چار گھنٹے کام کر کے ہزار کما تا
ہے۔ تو سورو پے کمانے والے کو بیح تنہیں کہ مالک الملک پر اعتراض کرے کہ فلاں کوزیادہ اور جھے کم کیوں طبع ہیں۔ تقسیم دولت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے فرمان الیٰ ہے:

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيواة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. (سورة الاحزاب)

''ہم نے لوگوں کے رزق کو (ان کے درمیان) دنیا بیٹ تقتیم کردیا ہے کی کو اونچا مقام دیا کسی کو پھی کے۔

اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے ہر آ دمی کے ظرف د ماغ اور قلب کے اعمار جو پھی تصورات و
خیالات ہیں ، ان سے وہ خبر دار ہے کہ زیادہ لینے والا اس رزق کا استعال کیسے کرے گا اور کم لینے
والا وینے والے کے بارہ بیس کیا تصور قائم کرے گا 'دونوں کا امتحان ہے' ایک کیلئے شکری تعلیم ہے'
دوسرے کیلئے صابر اور شاکر رہنے کی ۔ کیا بید دونوں امتحان میس کا میا بی سے ہمکنار ہوتے ہیں' یا
دوسرے کیلئے صابر اور شاکر رہنے کی ۔ کیا بید دونوں امتحان میں کا میا بی سے ہمکنار ہوتے ہیں' یا
زیادہ حاصل کرنے والا کثرت مال کی وجہ سے گنا ہوں کی دلدل میں چینس کر منعم اور دیے والے
زیادہ حاصل کرنے والا کثرت مال کی وجہ سے گنا ہوں کی دلدل میں چینس کر منعم اور دیے والے
کے ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے اور کم مال والا صبر اور قنا عت کی جگہ شکوے شکا بیت شروع کر کے اپنی

تقشيم مال مين لامتنابي حكمتين

اسكےعلاوہ اس تقیم مال ودولت میں اللہ تعالیٰ کی لا متنا ہی حکمتیں ہوسکتی ہیں ان حکمتوں

کا بھسا برخو خیروکا کا م نیل ، بیتواس کا کام جو ظاہری علم کیسا تھ ساتھ خداو ندی اعانت بھی اس کے ساتھ شامل حال ہوئا جن گئے عقل کے مارے دوشن خیال اپنے آپکودین کے خود ساخت ماہر بجھنے اور تعبیریں کرنے والے در حقیقت اپنے دین کے بھی دشمن اور آخرت کو بھی گنوا بیٹھ کر''نہ ادھر کے رہے ندادھر کے دیا دھرکے دیا دیا دھرکے دیا دیا دھرکے دھرکے دیا دھرکے دیا دھرکے دیا دھرکے دیا دھرکے دھرکے

امام بیعی حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قال کررہے ہیں کہ "کسب السحلال فریضہ بعد الفویضہ" مفہوم ہیکہ اللی فریضہ اداکرنے کے بعدرزق حلال کے لئے کوشش کرنا بھی اہم اور ضروری ہے۔ چیسے پہلے آ بہت جمعہ کے ذیل میں رب کا کنات نے حکم دے دیا ہے کہ میر فریضہ لینی نماز جمعہ کی ادائیگی سے فارغ ہوتے ہی حلال معاش کی حلاش کے لئے زمین میں کراو۔

## انبياءاوركسب معاش

آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جتے بھی انہیاء کرام صحابہ تا بھیں اولیاء ، صلحاء محد ثین فقہاء بھیتہ ین اکابر نے جواسلا می ودبنی کارنا ہے سرانجام دیئے۔ ان بیس سے ہرایک اپنے اپنے منصب اورر ہے کے مطابق آسانِ اسلام وعلم وعرفال کے آفیاب و ماہتاب گزرے۔ اگر وہ چاہتے تو بغیر محنت کے این کے قدموں بیس سونے چاندی کے انبار لگ جاتے۔ نہ کسی کو اشارة کنا یخہ راف کرنا پڑتا۔ اور نہ بھی اس کی حاجت تھی اور نہ خواہش۔ دوسری طرف حالت یہ بھی رہی کہ نہ بھی ویئی کہ نہ بھی ویئی کی ایس کی حاجت تھی اور نہ خواہش۔ دوسری طرف حالت یہ بھی رہی کہ نہ بھی ویئی کہ انہ بھی ویئی کو یہ بیتی دیا کہ ایک کے ابوال سے شابت کیا جائز حاجات کو پورا کرنے کا بہترین وربعہ وہ ہے جوابی ہا تھوں سے ماصل کی جائے ابوالبشر حضرت آوٹ فرماتے حسن میں مصروف رہ کر طلال معاش کا بندو بست خود فرماتے حضرت ابراہیم نے اپنے محاش کے ماہر تیر بھے کہ رہ کے کارو بارکو اپنا طاہری وسیلہ معاش چن لیا تھا۔ حضرت اساعیل تیر بنانے کے سردار کے ماہر تیر بھی کر حلال کمائی سے مستنفید ہوتے۔ سیدارسل صلی اللہ علیہ وسلم جوانجیاء کے سردار

اوراس دنیا کا وجود بھی رب کا ئنات نے انہی کے دم خم سے قائم کی اوران کا فاقد مجوری نہ تھی بلکہ خوداختیار کردہ تھی بکہ خوداختیار کردہ تھی بکچین میں جانور جرائے عمر زیادہ ہوئی تو تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا ام الموشین حضرت خدیجة الکبری جو تچی کی اوراسلام کی آ مدسے پہلے دین حقہ کی تنبی تھی مالدار اور صاحب شروت نی بہتی مضور صلی الله علیہ وسلم سے شادی کے بعد آ پ صلی الله علیہ وسلم ان کے اموال سے شادی کے بعد آ پ صلی الله علیہ وسلم ان کے اموال سے شجارت کرتے۔

## معاش بھی عبادت بھی

ای غرض کیلئے شام' یمن' بحرین اور حبشہ کے تکلیف دہ اور صبر آ زیاا سفار اختیار کئے امت کو بھی تلقین کی کہ

من طلب الدنيا حلالاً و تعففا عن المسئلة وسعيا على عياله و تعطفاً على جاره لقى الله وجهه كا القمر ليلة البدر (بيهقى)

"جود نیا کوطال طریقوں سے کما کر (اس سے) اپنی اولا دکی پرورش کرنا چا ہے اوراپ (لا چار)
پڑوسیوں پر (بطور مد) خرج کرنا چا ہے تو خدا سے روز قیا مت اس طریقے سے ملے گا کہ اس کا چیرہ
چودھویں کے چا ند کی طرح چککا دمکا رہے گا" مدینہ منورہ کے نزد یک مقام جَرف میں آپ سلی اللہ
علیہ وسلم نے با قاعدہ ذراعت کا مشکل ترین کام خودا ہے ہاتھوں سے فرمایا، بیتمام مشاغل جوانمیاء
کرام نے اختیار کے اگر اس نیت سے کئے جا کیں کہ انبیاء کی سنت اور بالخصوص سرور کونین صلی
اللہ علیہ وسلم انہی پر کارفر مارہ تو یہی دنیوی اور معاش کا ذریعہ بھی عبادت کی شکل اختیار کرجاتا
اللہ علیہ وسلم انہی پر کارفر مارہ تو یہی دنیوی اور معاش کا ذریعہ بھی عبادت کی شکل اختیار کرجاتا
ہے۔ اس پر انشاء اللہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ مومن کیلئے۔ ارتم الراجمین نے جنت کا داخلہ اتنا
ہے۔ اس پر انشاء اللہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا کہ مومن کیلئے۔ ارتم الراجمین نے جنت کا داخلہ اتنا
ہے۔ اس کردیا ہے کہ اسکا طل کہ بین تو سے ضالی دین کو اپنے لئے بارگر ان تجھ لیا ہے۔
کی ہے کہ خوداس آسان اور بے جاختیوں سے خالی دین کو اپنے لئے بارگر ان تجھ لیا ہے۔

حصول رزق حلال بھی دین کا حصہ ہے

بیات حتی ہے کرزق طلال کو حاصل کرنا بھی دین کے اور شرعی امور کی طرح دین ہی

کا حصہ ہے۔ بیعقیدہ آگر ذہن میں متحکم ہوجائے تو کئی تم کے وساوس مثلاً دنیا کوبالکل ترک کرنا خیات اخروی کیلئے ضروری شرط ہے ہے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ دبیوی اسباب اختیار کرنا صرف انبیاء نے بیش بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ م نے انبیاء اور سید الرسل علیہ الصلاق والسلام کی اتباع کرتے ہوئے اسلام کے اعلاء کیلئے کوششوں کے ساتھ دبیوی زندگی گزار نے ،حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائی کیلئے مختلف چیشوں کا احتجاب کیا۔

## صحابه كرام اور تجارت

حضرت سیدنا امیرالموشن ابو بکرصد این گیڑے کے بہت بڑے تا جراور 'التساجو السعدوق الأمین مع النبین و الصدیقین و الشهداء ''کے مصداق سے۔ ای تجارت کے طفیل جب بھی غزوات میں صفور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ "سے تعاون کی اپیل کرتے تو حضرت عرق سمیت تمام اجلہ صحابہ پر اس عظیم دینی کارنامہ میں سبقت حاصل کرتے۔ امیرالموشن سیدنا عمر فاروق تجارت میں کثر ت سے معروفیت کی وجہ سے احادیث نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوایات کم نقل کرنے کے بارہ میں خود فر مارہ بیل کہ صدیث رسول جمح سے اس وجہ سے تخل رہ کہ کہ کر اللہ علیہ وسلم کے کہ میں کثر ت سے امور تجارت میں مورف وفر مارہ بیل کہ صدیث رسول جمح سے اس وجہ سے تخل رہ کہ میں کثر ت سے امور تجارت میں اور کی اور بار کہ اور پھر اور کی کر تے والے عبداللہ بن عمر نے معروف دونوں کر تی تو کہ بیل کرنے والے عبداللہ بن عمر نے اور تو کو تی ور بعہ معاش بڑ عمل کرنا جزوا کیاں سیجھ مقتباء امت ، جبتہ ین کرام اور محد شین عظام نے بھی مانے تا تکے پر اکتفاء کرکے زعد گی گزار نے کی امت ، جبتہ ین کرام اور محد شین عظام نے بھی مانگے تا تکے پر اکتفاء کرکے زعد گی گزار نے کی بیا تے تجارت زراعت ، صنعت وحرفت جیسے کاروباروں میں اپنے معاش کا بندو بست کیا۔ کی کہ کے انہوں نے اپنے لئے باعث تو بین نہ جبحا کوئی تا جرتا ، تو کوئی مو چی ، کسی نے اپنے لئے ناخی کے بارت کوئی مو چی ، کسی نے اپنے لئے ناخی کوئی ان جرتا ، تو کوئی مو چی ، کسی نے اپنے لئے ناخی کی اور باروں میں اپنے معاش کا بندو بست کیا۔ کسی کیا اور کی کوئی ان جرتا ، تو کوئی مو چی ، کسی نے اپنے لئے ناخی کیا۔ کسی کیا نے درزی کاؤن سیکھ لیا۔

ائمه كرام اور پیشه رزق حلال

سیدناامام ابواعظم ابوصنیفہ گیڑے کے تاجراور ذرایعہ معاش بیں ان کے احتیاط وتقوی کی واقعات آپ کوع ض کرتار ہتا ہوں، اصح اکشب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کے مؤلف بینی مصنف امام بخاری آپ تصنیف بخاری شریف کے تدوین کے معروف ترین مشاغل سے ہوتے ہوئے زندگی گزار نے کیلئے بزازیعنی کپڑافروش کی ڈیوٹی بھی اداکرتے رہے۔مؤرمین نے امام قدوری کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ برتوں کے کاروبار کرتے تھے۔ یہ چندنا م''مشت نمونہ بطور خروار'' کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ برتوں کے کاروبار کرتے تھے۔ یہ چندنا م''مشت نمونہ بطور خروار'' کے ذکر کردیئے، ورندا مت مسلمہ کی تاریخ آن ہیروں اور جواہرات سے ہمری پڑی ہے کہ دین کی اشاعت امت مسلمہ کے بارہ میں ہمدوقتی ،فکرا گیزی ،دن رات مسلمانوں کے صلاح وفلاح کیلئے زبانی ،فلی ،جانی اور مالی اور وہئی معروفیات میں بھی اپنے اہل وعیال کے رزق حلال کے لئے دینوی اسپاب اور ذرائع کے کئی نہ کی شاخ سے فسلک رہے۔

## این باتھ کی کمائی

ان بیں سے ہرایک علم وتقوی کا پہاڑ، ذہانت و متانت کا بیش بہا تزانہ علوم شرعیہ کے کیات و جزئیات کے عظیم دائرۃ المعارف اور بے ثار اوصاف کے حال تھے، جب انہوں نے خطبہ کے ابتداء بیں حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے ارشاد مقدس کہ انسان زندگی بیس جو پچھ کھا تا ہے، اس بیس سب سے بہتر وہ کھانا ہے جواب ہاتھ سے کمائے۔ اور حضرت داؤد جیسے کمانے۔ اور حضرت داؤد جیسے کرنیدہ پنجبر بھی اپنے ہاتھوں سے ذر ہیں بنا کر بازار بیس بیخے کے بعد اس کی آلم نی سے کھاتے۔ حکومتی نزانہ سونے چا ندی سے جراتھا گراس سے پچھ نہ لینے کو اپنافر یم ورک اور می نظر ماندیا تھا تو جمالاحیت، بس توکل کا نام کیکر بنادیا تھا تو جمالہ حیت، بس توکل کا نام کیکر بنادیا تھا تو جمالہ حیث بیں توکل کا نام کیکر بنادیا تھا رکتے اس سے دوری آنے کا انتظار میں بیٹے جا نیں۔

### ز كوة حج اورصدقات

آپ کومعلوم ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت میں دنیاوی اعمال کی جا کچ اوران پر نتائج کا مرتب ہونا اُخروی زندگی کی کامیا بی کا دارومدار اس چند روزہ زندگی کے اعمال پر ہے۔ زیادہ ترحنات ایسے ہیں کہ ان کیلئے دنیا کی زندگی ہیں وسائل کا جائز اختیار لازی ہے۔ رزق طلال کیلئے سعی کرکے اور کھانا کھا کر ہی بدن ہیں قوت پیدا ہونے کے بعد اسلای محارت کے بنیادی ستون نمازی اوائیگی پرقد رت حاصل ہوگی۔ حلال مال دولت کما کرز کو ہ جیسے اہم عبادت کی اوائیگی اور حاجت مندول کی حاجت روائی ہوسکتی ہے۔ اعزہ اقارب پڑوسیول اور قراء ومساکین کے حوائے کو پورا کرنے کا جو حم شریعت نے دیا ہے وہ بغیر محنت و مزدوری اور مال حاصل کرنے کے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ جج جیسے ارکان اسلام میں وہ عظمت اللہ تعالی نے عطافر مایا اور اس کے حقق ق و شروط کے ساتھ اوائیگی کرنے والے کورب العالمین تمام گنا ہوں سے عافر مایا اور اس کے حقق ق و شروط کے ساتھ اوائیگی کرنے والے کورب العالمین تمام گنا ہوں سے پاک فرما دیے ہیں گریے طبح مضیلت بغیر زاد ورا حلہ اور ضروری اخراجات کے حاصل ہونا صرف بیاک فرما دیے ہیں گریے طبح میں باربار رفاہ عامہ اور حقق ق العباد کے پورا کرنے پر زور دیا گیا ہے، بیوی ، اولا د ، والدین ، ملاز مین حتی کہ بند بان جانوروں کو بھی اسپنا اسپنا سے خواب میں ، اولاد ، والدین ، ملاز مین حتی کہ بند بان جانوروں کو بھی اسپنا سے حتی کی ایک صورت کہ دنیا کے میسر اسباب سے مستفید ہوکران نیکیوں کو حاصل کیا جائے

## مسلمانون كامدف كيابونا جإج

دین حقہ کی سربلندی اور مسلمانوں پر اپنے حفاظت اور دفاع کیلئے جہاد فی سبیل اللہ کی فدمہ داری کا سلسلہ تاروز قیامت اللہ جل جلالہ نے جاری رکھنے کے حکم دیا ہے، دشمن کے مقابلہ میں ہر ممکن قوت وطاقت آلات حرب جدید سے جدید تر حاصل کرنا ، مہارت کا حصول مسلمانوں کا ہدف ہونا چاہیے۔ بیزت ہوگا کہ مسلمان ہر تتم جائز علمی و مادی اور روحانی کمالات سے مالا مال ہوں ان میں اگر کی ہوکا میا بی ناممکن ہے۔

## حبّ مال کی مضرتیں

معزز حاضرین! خلاصہ یہ کہ تمام دنیوی وسائل اور کاروبارز ندگی قابل فدمت نہیں بلکہ وہ حیات قابل فدمت ہے جو بے مقصد ہو جیسے کئی بارع ض کرچکا ہوں کہ ہر فرد کی اپنی اپنی

ضروریات ہوتی ہیں ، جن کے پورا کرنے کیلئے دنیا کے جائز ذرائع اوروسائل اختیار کرنے کی اجازت تو ہے گرشرط بید کہ حاجات کے آڑھیں تکبر ، فخر ، نمائش دوسروں پر سبقت یعنی آ گے بڑھنے کی نیت نہ ہو۔ زندگی گزار نے کیلئے یہاں کے اسباب ووسائل اس قدر ضروری ہیں جیسے کشتی چلانے کیلئے نہریا دریا کا پانی ، اگر پانی ہی موجود نہ ہوتو کشتی کا چلانا ناممکن ہے لیکن پانی کی اہمیت وضرورت اس وقت تک ہے جب پانی جہازیا کشتی سے باہر ہو، ۔ اگر کشتی ہیں سوراٹ ہوکر پانی اندر داخل ہوجائے تو کشتی بھی خرق اوراس میں سواری بھی دریاو سمندر کے موجوں کے نذر ہوجا کیں گر مرکز ارنے کیلئے حصول مال مروری ہے گرشرط یہ کہ اس کے ساتھ تعلق ظاہری دنیا تک رہے نہ کہ اس کا محبت دل میں سورا خ

## صحابه كرام اور مزاح ودل كلى

امت مسلمہ کے راہنمایاں ومقتری صحابہ اس دنیا میں رہ کر ہننے کے موقع پر ہنتے لیکن اثکا ہنسنا میرے اور آپکے ہننے کی طرح نہ تھا کہ ایسے وقت میں دلوں پر غفلت کے پر دے آخرت کو محلا دیتے صحابہ کے ہننے کے بارے میں حضرت قنا دہ کا ارشاد ہے:

عن قدائة قال مئل إبن عمر هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم والايمان في قلوبهم اعظم من الجبل وقال بلال بن مسعدادر كتهم يشتدون بين الاغراض ويضحك بعضهم إلى بعض فإذا كان الليل كانوا رُهباناً (رواه في شرح السنة)

حضرت قمادہ سے موایت ہے کہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ کیا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہنسا بھی کرتے تھے۔ جناب ابن عمر نے فرمایا ہاں (ہنتے وقت) ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا ایمان (قائم و دائم) رہتا۔ اور حضرت بلال بن سعد تا بھی فرماتے ہیں: صحابہ فلس پہاڑ سے بھی بڑا ایمان (قائم و دائم) رہتا۔ اور حضرت بلال بن سعد تا بھی فرماتے ہیں: صحابہ فلس پہاڑ سے بھی بڑا ایمان و قرتے نشانوں کے درمیان دوڑتے اور ایک دوسرے کے باتوں پر ہنا

بھی کرتے گر جبرات ہوجاتی تو وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوجاتے۔اگرہم اسٹے گریبان میں جمانکیں تو حالت یہ ہے کہ معمولی و نیوی خوش کے وقت آپ سے باہر ہوکر شرافت وحیاء اور ایمان کے تمام حدود کوالوداع کہد دیتے ہیں۔ یہ بچھ جاتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں آنے کا غرض بی یہی فضولیات اور لہوولعب میں دنیا کے قیمتی اوقات کو ضائع کرنا ہے۔ان مواقع پرہم اپنے لئے کسی دینی فریضہ اور شرط کو اپنی ذمہ داری بی نہیں سجھتے۔ یہاں اکثر احادیث پڑھنے والے طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ، ان کو معلوم ہے کہ جب نداق وحراح کا موقعہ آیا تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبی کا بھی ایسے شری حدود وقیود کے دائر و میں اظہار فر مایا ، جو رہتی دنیا کے مسلمانوں کیلئے سین آموز اسوہ اور نمونہ ہے۔

## بورهی عورت جنت میں نہ جائے گی

ایک بوصیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درباریں آکرعرض کیا کہ بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے جنت کی وُعافر مایچے روایت ہے:

وعن أنسُّ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لإمرأة عجوزة انه لا تدخل المجنة عجوزاً قالت ومالهن وكانت تقرأ القرآن فقال لها ماتقرئين القرآن إنا أنشأنهن أنشاء فجعلنا هن ابكاراً (رواه رزين)

'' حضرت انس سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بردھیا کے اس استدعا کے جواب میں فر مایا: کہ بوڑھی عورت قرآن پڑھی جواب میں فر مایا: کہ بوڑھی عورت قرآن پڑھی ہول گئی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہتم نے قرآن میں پڑییں پڑھا کہ (اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے) ہم جنت کی عورتوں کو پیدا کریں گے جیسا (جنت کے مناسب) پیدا کیا جاتا ہے ، پس بیسب عورتیں کنواری بنادیں گے'

بدایک عجیب حقیقت پر پنی نداق اور مزاح تھا کہ پہلے تو وہ بوڑھی نہ بچھ کی بنوراً پوچھا کیا وجہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے، وہ رونے گلی مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیت کا مطلب که دنیا کی بودهی عورتیں اس بردھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ بول گی بلکہ اورا نبی بردھیاعورتوں کو جوانی کی اعلیٰ ترین شکل وجسم دیکر داخل فرما کیں گے ،خوشی سے پھر پھو لے نہ ساسکی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح نہ بھی جھوٹ پر بنی ہوتا، نہ کسی دوسر سے انسان کی تو بین و تحقیر پر ہم بھی ایک دوسر سے کیسا تھ فداق کرتے رہتے ہیں ،شریعت کی حد تو دور کی بات ہے انسان کو انسان کو انسان کی وائسان نیت کے مقام سے گھر اکر دنیا میں سے اسفل السافلین پہنچانے کے تمام گر استعال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

## دنیا کی<sup>حقیقت</sup>

توصحترم بھائیو! بات بہت دورنکل گی،اگرکوئی سمجھے کہ ند بہب دنیا کوچھوڑنے کا نام ہے بالکل غلط تصور بلکہ اسلام کا غرض ہے ہے کہ دنیا کے ساتھ داستے پرسنر کرنے والے ایک راہ گزرکارشتہ وتعلق جوبعض سرائے اور ہوئل سے ہوتا ہے، وہی معاملہ دنیا سے بھی کرنا ہے، ناسجھ اورضدی بچہ کی طرح بیضد کرنا کہ میرے لئے ادھرا یک مل اورسکونٹ بنانا ہے، اس جہالت پر بنی عقیدہ کے باطل اور لغو ہونے کیلئے رب کا نئات نے دنیا کی حقیت بیان فر مادی ۔ کہ نیک بخت بید دنیا ہمیشہ رہنے کی جگر نہیں بلکہ لہو ولعب ہے اس کیساتھ دوسرے جملہ میں دائی اور مستقل رہنے والی زندگی کی حقیقت بھی بیان فر مائی ۔ اب بید حضرت انسان پر منحصر ہے کہ فائی زندگی کوتر جے دیتا ہے یا دائی کو۔

رب کا نات جھے اورآپ سب کو ایسی زندگی حاصل کرنے کی توفیق دے جو دائی اور جنت کے اعلیٰ ترین ٹمرات پر منتج ہو۔ آمین

☆☆☆☆ ☆☆☆

# نماز کے فضائل ومسائل حکمت وفلے منہ برکات وثمرات اوراجماعی زندگی میں اثرات

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادى الذين امنوا يقيموا الصلوة و ينفقوا مما رزقتهم سرا و علانية من قبل ان ياتى يوم لا بيع فيه و لا خلال (سورة ابراهيم)

"(اےرسول سلی الله علیہ وسلم) آپ جھ پرایمان لانے والے بندوں سے کہددیں کہوہ نماز کی پائندی کریں اور خرچ کریں (میری راہ میں) وہ مال جوہم نے ان کو دیا ہے (اس مال کا کچھ صد) خفیہ اور علائیہ طور پر اس دن نہ کوئی خرید و خفیہ اور علائیہ طور پر اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کی کی دوی کام آئے گئ

نمازیس گناہوں کا کفارہ

وق ال رصول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن مالم تغش الكبائر (رواه النرمذي) " يا نجو للماري المرابع عدتك ال كنا بول كا كفاره بين جوان ك ورميان كي فض

سے سرزد ہوں جب تک بڑے گنا ہوں (خصوصاً حقق العباد کی ادائیگی میں کوتا ہی جیسے جرائم بیں) جتلانہ ہوا ہو''

## مقصد تخليق كائنات

محتر مسامعین! آج اسلام کے ایک مہتم بالثان اور بنیا دی ارکان بی انہ اس مرتب ہونے والے ثمرات کے سلسلہ میں فدکورہ بالا آیت کر یہ اور صدیث نبوی سلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کردی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نئات اور اس میں پیدا ہونے والی بے ثار اشیاء مثلاً پہاڑ دریا جگل جمادات نباتات حیوانات سے وزر وغیرہ انسان کی خدمت کے لئے رب کا نئات نے پیدا فرمائے۔ گویا اس سارے کا نئات کا آخری مقصد انسان کی خدمت کے لئے رب کا نئات نے پیدا فرمائے۔ گویا اس سارے کا نئات کا آخری الانواع فوائد ماصل کرتا ہے۔ تمام کا نئات کی پیدائش انسان کے لئے کی گئی ہے۔ اب غور کی بات الانواع فوائد ماصل کرتا ہے۔ تمام کا نئات کی پیدائش انسان کے لئے کی گئی ہے۔ اب غور کی بات سے کہ انسان کے لئے جب اتنا عظیم کا رخانہ عالم وجود میں آیا تو آخر اس انسان جو تمام مخلوقات میں اثر فرو وعظمت کی حیثیت حاصل کر چکا ہے۔ اسکا مقصد تخلیق کیا ہے؟

## مقصدتخليق انسان

تواس انسان کامعرض وجود کی غرض الله تعالی نے خوداپنی کتاب میں بیان فرمادی ہے کہ وہ مادی ہے کہ وہ الله الله الله ليعبدون مفہوم بيہ کہ میں نے انسان وجنات کو صرف عبادت کے لئے پيدا کیا۔ دنیا میں پیدا کی گئی ہر چیز اپنے اینداز میں اپنے خالق وما لک کی تھے وعبادت میں معروف رہتے ہیں۔

دنیا کی ہرشے مصروف ذکر ہے فرمان ہاری تعالی ہے:

 نباتات بياز ورياز مين وآسان تمام ذكرالي مين مشغول بين

اگرچہ ہم ان کے ذکر واذکار' شیخ و تقتن کرنے کے عمل سے نا آشنا ہیں۔ یادر کھیں ہمارے کسی کی حال یا قال نہ بجھنے سے بدلا زم ہیں آتا کہ وہ چیز اللہ تعالی کے ذکر سے عافل ہے۔ دنیا میں کی زبا نیں انسانوں میں مروج ہیں جن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ بجھ سکتے ہیں، جس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لوگ ہولتے ہی ٹہیں۔ مگرانسان ودیگر مخلوقات کے عبادت میں فرق بیہ کہانسان کے علاوہ مخلوقات میں جو عقل سے عاری ہیں' ان میں عبادات کا ذوق و شوق ان کے مرشت میں شامل اور فطری ہے' اور انسان عقل کے زبور سے آراستہ ہے۔

## تارك صلوة مقصد تخليق سے غداري كرتا ہے

اس کی عبادت خصوصاً نمازا ختیاری ہے۔ اگراس نے اپنے اختیار کوغلط استعال کرتے ہوئے نماز جیسی اہم عبادت کورک کردیا تو اس نے اپنے مقصد تخلیق سے غداری اور بوفائی کی۔ ہمیں نماز سکھنے 'سکھانے ' پڑھنے کے لئے تربیت' ترغیب اور وعد وعید کی ضرورت ہے اور دیگر گلوقات کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ہم پیدا ہوتے ہی سانس لیما شروع کرتے ہیں اس کیلئے کی استاذ واعظ اور ناصح کی تربیت ضرورت نہیں ہوتی ، ای طرح فرشتے اور گلوقات کی عبادات بھی ان کی فطرت ہی کا حصہ ہیں۔ ہر مسلمان کور غیب اور تھم دیا گیا ہے

## اولا دكواجتمام صلوة كى تاكيد

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم: مروا اولادكم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين واضربوا هم عليها وهم ابناً عشرسنين. (رواه ابوداؤد)

" معنرت عبدالله بن عمرو بن عاص الشخضرت صلى الله عليه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اپنی اولا دکوسات سال کی عمر میں نماز کا تھم دو۔ دس سال کی عمر میں (اگر نه بردهیں) تو پھران کومعمولی مارو'' اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بالا و برتراس سے زیادہ عزت عظمت والا کوئی نہیں تمام تحریف کا نہاں کا بختاج ہے۔ وہ اگر کسی کوئرت توریفات کی انتہاں پر ہوچی ہے وہ کسی کا بختاج نہیں۔ ہر کوئی اسی کا بختاج ہے۔ وہ اگر کسی کوئرت قدرت اور طاقت دیتا جا ہے کوئی اس کو اس سے روک بھی نہیں سکتا۔ اور جس سے وہ طاقت وعزت لینا چاہے کوئی طاقت کا نئات میں الی نہیں جو اس ذات عالی کو اپنے ارادے سے روک دے۔ وہ تکبر اور اکڑنے والے کو اور عمد منہ گرا کر جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا دیتا ہے، مگر جو اس کے سامنے بجز اکساری تواضع اور خاکساری سے بیش ہوا اس کے درجات بڑھا دیتا ہے۔ جو مسلمان اس کے سامنے اپنے آپ کو عبد اور غلام کی حیثیت سے بیش کرے اس سے وہ بے انتہا مسلمان اس کے سامنے اپنے آپ کو عبد اور غلام کی حیثیت سے بیش کرے اس سے وہ بے انتہا خوش ہو کرمرا تب عالیہ پر پہنچا دیتا ہے۔

## نماز كى عظمت واہميت

نمازی عظمت واجمیت بھی اور عبادات کے مقابلہ بیں اس لئے زیادہ ہے کہ اس بی نمازی حد درجہ تذلیل اکساری اور عاجزی کی حیثیت سے مالک الملک کے سامنے پیش ہوتا ہے۔
نماز در حقیقت اپنے مولی و مالک جل جلالہ کی بندگی کاحق اداکرنے کی انسانی کوشش ہے کھڑے
ہوکر ناف پر دست بستہ ہوکر ہاتھ بائد ھنا 'رکوع کے لئے سر جھکانا ' مجدہ کے وقت ناک و پیشانی زمین پر دکھنا اللہ تعالی کے کروڑوں انعامات کاشکر اور معبود ہونے کاعملی اقر ارہے۔ آپنماز بیں جو کچھ پڑھتے ہیں اور جن حرکات کا سامنا کرتے ہیں' ہرایک پر غور کریں تو ساری کی ساری نماز بیل اللہ تعالیٰ کی کبریائی وصدہ الشرکے ہونے اور نمازی کے تعلق مع اللہ ہونے کا واضح ثبوت ہے' گر میں اسے میں جو اعمال ادا کئے جاتے ہیں ادائیگی کے وقت ربط و کئش بھی معبود کیساتھ قائم ہو، تھور رہیہ کو کہٹ بھی جو بیا کہ کیساتھ قائم ہو، تھور رہیہ کو کہٹ بھی جو بیا کہ کا کہ اور شہنشاہ تھیتی کے سامنے کھڑا ہوں۔

نمازتمام عبادات كى قبوليت كامدارب

نماز کے ای اہمیت کے پیش نظرامیر المؤمنین سیدناعمر بن الحطاب ؓ نے جو پہلاتھم نامہ جاری فرمایا و وریقا: کہ ان اهم امور دينكم عندى الصلوة فمن اقامها فقد اقام الدين ومن ضيعها فهو لما سواها اضيع

د میرے نزدیک دینی امور میں سب سے زیادہ اہم امر نماز ہے۔ جس نے اس کی محافظت کی اس نے (اینے) دین کو قائم رکھا اور جس نے نماز ضائع کی تووہ دوسرے دیٹی کام اس سے بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔حضرت عمر کے فرمان کا خلاصہ بیہ ہے کہ جس مسلمان کی نظر میں نماز جیسی بنیادی عبادت کی اہمیت نہ ہو جبکہ اس کی ادائیگی کے لئے نہ سی تھکاوٹ کی ضرورت برقی ہے ندزیاده وقت درکار ہے نہ مال خرچ کرنے اور قربانی کی ضرورت ہے نداس کا برد ھناکسی خاص مقام کے ساتھ مخصوص ہے مضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ: جد عدلت لی الارض مسجدا و طهورا . جهال بهي ياك زمين ميسر بونمازيدهي اوريد هائي جاسكتي بـــــسابقدام کوتو بہموات بھی میسر نتھی۔ بلکہ عیادت کے لئے اسینے معابد میں ادائیگی لاز می تھی۔اتی سہولتوں کے باو جود بھی اگر کوئی برقسمت نماز ادا کرنے میں لا بروائی استی کا مظاہر کرے تو عبادات معاملات ودیگرد بنی امور میں تو اس سے بھی زیادہ لا برواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرے گا۔اس سے آ ب کوریجی اعداز ہ ہوا ہوگا کردین کے دوسرے کامول کے بقاءادرعدم کا دارو مدار بھی اسی نمازیر ہے نماز ہے تو باتی دین اور دینی احکامات بھی ہیں نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر کوئی یہ کیے کہ میں صرف نماز يره عنه كاعادي نبين باتى تمام ديني عبادات كى ادائيكى كايا بند بول البذاكسي كى ملامت كا مستق نہیں ابیا مخض غلط اور خود ساختہ گمان میں مبتلا ہو کراینے دین وایمان کی تصبیع کر رہاہے میہ الی عیادت ہے جوبعض اعذار مخصوصہ جوعورتوں کے ساتھ خاص ہیں کے علاوہ ہرم دوزن پر جب تك زندگى كى رق باتى موادائيكى لا زمى ب\_اگر كھ سے موكر نديدھ سكے بيٹھ كريدے بيٹھ نامكن نہ ہوتو پہلو ہر لیٹ کر سرکے اشارے سے اداکرے۔اس کی قدرت بھی نہ ہوتو پھر موخر کردے۔عذر چاری ہوتو نماز کاوقت داخل ہوتے ہی وضوکر کے عذر کی موجودگی کے باوجوداس وقت جنتی نمازیں پڑھنا جاہے پڑھ سکتا ہے۔

نماز درس مساوات

اس عبادت میں ندامیر وغریب کا فرق ہے، ندرنگ ونسل کا ' دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا مرد ہو یا عورت ، نماز کی اوائیگی اس کے لئے ضروری ہے۔ مسلمان وغیر مسلم کا فرق والتیاز نماز بی کے ذریعے ہوتا ہے، اس لئے سرکاردوعالم نے فرمایا:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر توك الصلوقررواه الترمذي

" حفرت جابة مخضرت صلى الله عليه وسلم سدوايت فرمار بي بين كرة وى كوكفر سدملاف والى وي المراح والى الله على الله

یکی نماز تو مسلمان وغیر مسلم کے درمیان اخیاز اور فرق کا اہم ذریعہ ہے۔ مسلمان حسی علمی الصلوة اور حسی علمی الفلاح کی صدائیں سن کر نماز مجد جماعت اور صف اول کے حصول کے لئے دوڑتا ہے اور کا فراپنے غلاعقیدہ اور بے بنیا دخہ جب پڑمل کرتے ہوئے نماز جیسے ضروری عمل جوقیا مت کے دن نور ہوگا سے محروم ہوگا۔

محرّم حضرات! آج برقتمتی سے ہم مسلمان تو شکل وصورت بلباس وغیرہ میں غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرنے بھی مشکل ہوگیا۔ مشابہت اختیار کرنچکے ہیں۔جس کی وجہ سے مسلمانوں کا کافروں سے فرق کرنا بھی مشکل ہوگیا۔ اگر جدائی کا یہی ذریعہ نماز ہم نے بھی ترک کردیا تو پھر ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان صد بندی اور شناخت کا ذریعہ کیار ہےگا۔

> سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا ارشادنبوی صلی الله علیدوسلم ہے:

اول مايحاسب به العبديوم القيامة الصلوة فان صلحت صلح سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله (طبراني)

''قیامت کے دن (حقوق الله میں) سب سے پہلے باز پرس نماز کی ہوگی، اگر نماز کا معامله درست نہ درست (ثابت) ہوا (باقی ) تمام اعمال وعبادات درست بائے جائینگے اگر نماز کا معاملہ درست نہ ہواتو دیگرتمام اعمال بھی خراب ہوں گے۔

ا يك اورمقام يرسر كاردوعالم سلى الله عليه وسلم في سخت عبيه كرت بوت فرمايا: و لاديس لسمن لاصلوة له انماموضع الصلوة من الدين كموضع الرأس لحسد

''اس ( شخص ) کادین بی نہیں جس کی نماز نہیں' دین میں نماز کووہ حیثیت حاصل ہے جو کہ سر کو ایک جسم میں حاصل ہے۔اگر سرنہیں تو کچھے بھی نہیں۔

بیاسلام کا ایساستون ہے جس کے نعوذ باللہ گرانے اور پابندی نہ کرنے سے اسلام کی بلڈنگ کا پوراڈ ھانچ منہدم ہونے کے بیٹنی خطرہ سے دو چار ہوجا تا ہے۔

تارك صلوة كانتكم

رب کائنات اور سرکار دو عالم سلی الله علیہ وسلم کے نماز کے بارے بیس زور دار
تاکیدات اور اصراری کی وجہ ہے کہ فقہا وعلائے امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ چوشخص نماز کی فرضیت
کامنکر ہووہ اسلام سے فارج ہے۔ اور جوفرض مانتے ہوئے بلاعذر قصد آاسے ترک کرد نے آوا مام
مالک اور امام شافئی کے نزد کیا ایسافخص فاس اور اس کی سز ااس کوئل کرنا ہے۔ البتہ امام ابوطنیقہ کے بقول ایسے فرد کی سزا دائی جیل میں ڈالنا ہے کہ یا تو بہتا ئب ہوکر نماز پڑھنے پر آمادہ ہوجائے یا جیل بی میں اسے موت اپنی لیپیٹ میں لے لے امام احمد کی بھی ایک روایت یہی ہے کہ مملاً بغیر عذر نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔

حضرت عمرهكاا هتمام صلوة وارشاد

حصرت عمر جب زخی ہونے کے بعد بے ہوش ہوئے افاقہ ہونے پر کسی نے نماز کے بارہ میں عرض کر دیا تو اس کی تائید میں آ یٹ نے فر مایا: نعم ولاحظ فی الاسلام لمن ترک الصلوة الیشخض کا اسلام میں کوئی حصر نہیں جونماز جیسے عظیم فریضہ کوچھوڑ دے۔ سیدناعمر کی مرض وفات میں بھی نماز کی پابندی کی بیحالت تھی کہ زخم سے خون رس رہائے عذر دائمی میں جتلامیں مگر پابندی سے نماز پڑھنے کا سلسلہ تاوفات جاری رکھا۔ نماز قرب کا وسیلہ ہے۔ نماز قرب کا وسیلہ ہے۔

اس عبادت کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے قرب سے مالا میں بندہ اپنے رب کے قرب سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس لئے اسے مومن کے معراج کے نام سے یا دفر مایا گیا۔ نمازی اگر نماز کے تمام شرائط کے ہوتے ہوئے نماز کے دوران پر تصور موجود رہ تو گھر کوئے و بحدہ بھی اطمینان سے ہوگا، خشوع و کھور ہے ہیں، ظاہر بات ہے اگر پر تصور موجود رہ تو گھر کوئے و بحدہ بھی اطمینان سے ہوگا، خشوئ و خضوع بھی ہوگا۔ آج آگر ایک حاکم استاذیا والد اپنے ماتحت شاگر دیا بیٹے کوئی کام کرنے کا تھم دے پھر اس تکوم کو پر یقین بھی ہو کہ جھے تھم دینے والا کام کرتے وقت جھے دیکہ بھی رہا ہے۔ تو گئے دے پھر اس تکوم کو پر یقین بھی ہو کہ جھے تھم دینے والا کام کرتے وقت جھے دیکہ بھی رہا ہے۔ تو گئے اس احتیا طاور توجہ سے وہ سیتھ مجالا کے گا۔ جب بیع تقیدہ ہو کہ میر اما لک تقیق لیخی اللہ اس عبادت کو جو اس کے ساتھ تحقق کا مظیر اتم ہے کی ادائیگی میں اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو یار کوئ و تجود میں ہو ۔ پھر اس نمازی کی نماز کا ایک ایک رکن بھی تا بل رشک اور عنداللہ تیولیت کے بہت تربیب ہوگا۔ ایسے خض کے رگ وریشہ میں پانچوں نمازوں کی پابندی او تا ہے صلوق کا اہتمام رکوئ و بحدہ اچھی طرح اداکر نے کی عادت رہے بس جائے گئ ہیں وہ نمازی ہے جس پر رب العالمین نے جہنم کی آگرام کرنے کی فادت رہے بس جائے گئ ہیں وہ نمازی ہے جس پر رب العالمین نے جہنم کی آگرام کرنے کی فرمداری لی ہے دین سے آگر نماز کوجدا کیا جائے تو وہ کھل دین نہ ہوگا بلکہ خالی جد بیلاروح رہ جائے گا

نماز جہاد سے بھی افضل ہے

ثما زكادرجه انتهائى الهم مونى بى كى وجه م كرحضور صلى الله عليه وسلم سه يوچها كيا-عن عبد الله بن عمر أن رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن افضل الاعمال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلوة" قال ثم مه؟ قال: ثم الصلوة قال ثم مه؟ قال: ثم الصلوة ،ثلاث مرات. قال: ثم مه؟ قال الجهاد في سبيل الله. (رواه احمد)

نٹیوں مرتبہ سائل کے سوال پرختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز ذکر فر مانا اس کی اہمیت اور افادیت کا ہملا اظہار ہے۔ غور وفکر کے لئے بہی کافی ہے کہ جہاد جیسی اہم عبادت جس میں انسان اپنی فیتی متاع جان کو بھی گنوادیتا ہے گر عام حالات میں جان کی قربانی جیسے عظیم قربانی سے بھی صلوۃ کا درجہ اعلی اوافضل ہے۔ البتہ جب علائے امت اور شرائع دین پر چلنے والے ارباب اقتدار خاص حالات میں جہاد مان کر ہیں چر جہاد لازم وفرض ہوکر بیٹے کو باپ اور بیوی کو خاوند سے جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت بھی ضروری نہیں ہوتی۔ ان حالات میں اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کی اہمیت اور فوقیت سے انکار اپنی مروری نہیں ہوتی۔ ان حالات میں اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کی اہمیت اور فوقیت سے انکار اپنی دین کو ہربا دکرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس راہ میں پھر سفر کرنا 'خرج کرنا 'نینڈ بیداری 'پیرہ دین کو ہربا دکرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس راہ میں پھر سفر کرنا 'خرج کرنا 'نینڈ بیداری 'پیرہ داری حتی کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک اور بیون کی مرائی کو اور دین کو بیون اور جنت میں داخلہ کا شرفیک ہو انہ ہے۔ گ

نماز عبدیت کامظهر ہے

الله جل جلاله کی صفات کمالیہ پی جلال و جمال بھی ہیں ونیا پی رب العالمین کے

تخلیق کردہ ہر چیز میں خیروشیر کے دونوں پہلوموجود ہیں۔ جہاں سرکٹی اور نافر مانی موجود ہوتو اس کے اصلاح کے لئے صفت جلال کی موجودگی اہم تقاضا ہے اور جولوگ خیرواطاعت کے جذب سے مالا مال اور اطاعت گر ار ہوں ان کے لئے رحمت وشفقت کا مظاہرہ اور انعام واعز از کا اظہار فر ما یا گیا۔ مالک کا تنات کے ان دونوں اہم صفات کے جو تقاضے شخا کے مطابق بنی آدم کو نمازود گر عبادت کا پند کر دیا گیا۔ میں وجہ ہے کہ نماز جو گئی ار کان واعمال پر شمتل عبادت ہے اسکے ہم گمل میں عبادت کا پند کر دیا گیا۔ میں وجہ ہے کہ نماز جو گئی ار کان واعمال پر شمتل عبادت ہے اسکے ہم گمل میں اللہ کی عبدیت بجر واکساری اور اسپ آپ کو تقیرونا چیز سیجھنے کا اظہار بدرجہ اتم موجود ہے۔ فقہاء وعلاء کے درمیان اس پر تو اتفاق ہے کہ کمل نماز میں نمازی اسپ انتہائی ادب اور اللہ وحدہ الشریک کی نسبت سے ذیادہ فضیلت واجمیت کا حامل ہے احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اجزائے نسبت سے ذیادہ فضیلت واجمیت کا حامل ہے احادیث کے جداجدا تا ثیروخصوصیات ہیں۔ مثلاً قیام جس شماز کا ایک درجہ نبیس بلکہ ان میں نفاوت اور ہر ایک کے جداجدا تا ثیروخصوصیات ہیں۔ مثلاً قیام جس میں قرائت قرآن کیا جاتا ہے اس کے ہارہ میں سردار انہیاء صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے:

عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصلوة طول

القنوت . (رواه الترمذي و ابوداؤد)

" معزت جابراً تخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم فی معرف میں اللہ علیہ وسلم فی مایا: کہ نماز کے اعمال میں سب سے بہتر عمل قیام کوطویل کرنا ہے۔

جوخوش قسمت با قاعد گی سے نماز ادا کرنے کے پابند ہیں ان کومعلوم ہے کہ قیام ہیں سور ۃ فاتحداور قر آن پڑھاجا تا ہے جتنا کھڑا ہونا لینی قیام لمباہوگا اناقر آن کی تلاوت بھی زیادہ کرنے کاموقع ملے گا۔ قر آن کے ایک ایک لفظ پڑھنے پر جس اجر وانعام کا اللہ نے وعدہ فر مایا: ہے۔ اگران کا تصور کیا جائے تو اس حیثیت سے قیام کا درجہ بھی اہم وافضل ہونے کا فر مان اپنی جگہ اہم اور رب العزت کی خوشنودی کا باعث ہے۔ اور ہاتھ سینے پر با عمدہ کراس حالت میں کسی کے سامنے ادب واحتر ام سے کھڑے ہوئے کو انتہائی بھڑ واکساری سے تعبیر کیا جا تا ہے۔ مامنے اور بہدہ کی عبدیت کا اظہار ہے۔ مامنے اور بہدہ کی عبدیت کا اظہار ہے۔

اور پھررکوع اور تجدہ ہیں تو انسان اپنی کھمل ذکت کروری اور بجر واکھاری کا اظہار کرے اللہ کی مالکیت اور قد رت کا بر طااعلان ہے۔ سر جوانسانی اعضاء ہیں انتہائی عزت وعظمت کی نشانی ہے۔ آ دھے بدن سمیت سرکواللہ تعالی کے حضور رکوع ہیں جھکا کرنا ک اور پیشانی کو ذہین پر تجدہ ہیں رکھنا بھی اٹھم الحاکمین کی عظمت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالی کی ذات سب سے اعلی و برتر ہے۔ قعدہ ہیں اپنے تمام تو لی عظمت اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالی کیلئے خاص کرنا سے اور اس کے وحدہ اللہ تعالی کیلئے خاص کرنا اور اس کے وحدہ اللہ تعالی کیلئے خاص کرنا اور اس کے وحدہ اللہ تعالی کیلئے خاص کرنا ہو اور اس مقدس ستی پر بجر واکھاری سے درودوسلام بھیجنا 'اور آخر ہیں انجائی خشوع وخضوع سے اور اس مقدس بتی پر بجر واکھاری سے درودوسلام بھیجنا 'اور آخر ہیں انجائی خشوع وخضوع سے اللہ تعالی والی دلالت کررہی ہیں کہ اس کا ہر رکن نمازی کی ذلت و مسکنت سے بھر پور اور اللہ تعالی کی صفات مجود بیت وا کمیت اور باوشا ہت کا کمل وائم اظہار واقر اراور اپنے حقیقی مولی اللہ تعالی کا تعالی کا مقت ہو چکا ہے 'ان شاء اللہ اس کلے جمہ حزید کر دارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گان حصوصاً یہ کہ ایک آ بیت کر بحد ہیں نماز کی خاصیت بیان کی گئے ہے کہ نمازی نمازی کی دور سے معموط ایہ کہ ایک آ بیت کر بحد ہیں نماز کی خاصیت بیان کی گئے ہے کہ نمازی نمازی کی دور سے معموط ایہ کہ ایک آ بیت کر بحد ہیں نماز کی خاصیت بیان نماز دادا کر کے بھی گئا ہوں کی دلدل میں مزید دھنتے جا رہ ہیں۔ آخر کیوں۔

رب کا سُنات جھے اور آپ کونماز کی ادائیگی کی تو فیق سے نواز کراس کے حقیقی تمرات اور اجور سے مالا مال فرمائیں۔ آمین

اہل قلوب اور اہل ذوق کی طاقت اور نشاط ذکر و عبادت سے قائم ہے جب تک ہمارے دل پہنی نگاہ تھی فی مقم تھا بھی تو لذت غم بے پناہ تھی فی سے بادلیاء س

## نماز \_اہمیت اور خاصیتیں

وعن جابر رضى الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان فلاتا يصلى فاذا اصبح سرق قال سينهاه مايقول

"د حضرت جا پر خضور صلی الله علیه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ ایک فض نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے وضی کیا کہ فلال فخض (رات) کونماز پڑھتا ہے ، پھرضے کے وقت چوری کرتا ہے ، حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی نماز اس کو ہرے کام سے عنقریب روک دے گئ

نماز اسلام كااجم ستون

اسلام کے اہم ستون نماز کا بیان گزشتہ جمع بھی کرچکا ہوں جس کی ابتداء میں آبت و

حدیث تلاوت کی ، گروقت کی کی وجہ سے تفصیلی ذکر نہ ہوسکا، جس کا خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے امت کو تلقین کرتے ہوئے رب کا نئات نے تئی سے نماز کی پابندی کا تھم دیا ، قیا مت اور موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق اور اعمال حسنہ پر کاربندرہ کر ان امور خیر میں تاخیر سے ننع فر ماکر انسان کو اس طرف متوجہ فر مایا کہ اس وقت لیخی موت وقیا مت کا انظار کئے بغیر اپنے عمر قلیل کو دین کے رنگ میں رنگا جائے ، کیونکہ اس وقت پھرنہ کوئی نیکی کارگر ثابت ہوگی اور نہ کسی ہوئی قوت سے دوئی اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے بچا سکے گی۔ ذکر کر دہ صدیث کا علیہ منہ ہوم میہ کہ '' ایک جمعہ سے دوسر سے جمعہ کے درمیان پڑھنے والی نمازیں اس ہفتہ کے دور ان انسان سے سرز دہونے والے گنا ہوں کے ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں'' کیکن جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو عرض کیا تھا کہ اس سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا تعلق تھوق اللہ سے ہو جن العبد تو جب تک وہ بندہ جس کا حق ضائع کیا گیا ہواس کو ادانہ کر سے یا معاف نہ کرا سے ان کاختم ہونا ناممکن ہے۔

مماز کی خاصیتیں

آئ کی تلاوت کردہ آیت وحدیث مبارکہ کا نچوٹر یہ ہے کہ ' نماز اپنی خاصیت کے اعتبار سے نماز پڑھنے والے کو گنا ہوں سے روک دیتی ہے اور کیوں ندرو کے گی جبکہ نماز کا ہم ہررکن انسان کی روحانی قوتوں میں نکھار پیدا کر کے شیطانی قوتوں کو کم کرنے میں نسخہ اسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی نفسانی و شیطانی خواہشات انسانی دشن کی صورت دھارکراسے گنا ہوں کے اعمد صے گڑھے میں گرانے میں کلیدی کر دارادا کرتی ہیں۔ نماز کے تمام ارکان جو کہ رحمانی قوتوں پر مشتمل ہوں جب ان کا غلبہ ہوتو یقینی بات ہے شیطانی ساز شوں کو شکست کا سامنا کر کے ان میں ضرور کی آئے گی۔ آیت کر بہ میں تین عبادات نہ کور ہیں: (۱) تلاوت (۲) نماز (۳) اللہ کا ذکر نماز الی عظیم الثان عبادت ہے کہ اس میں بہتین سامال انہائی خوبصورت انداز میں موجود ہیں۔

تلاوت

قرآن كى تلاوت سےدل ايماني قوت سے منورومعمور ہوگا ايك ايك حرف بردس دس

ا جوروثواب اوراگراس کے معنی ومفہوم پرغور کرنے کی ہمت وصلاحیت حاصل ہوتو ایمان افروز اور عقیدہ میں پیٹنگی لانے والے رموز واسرار ٔ معارف اور حقائق کے انعام واکرام سے بھی مالا مال ہونا انشاءاللہ یقینی ہے

نماز

اور نماز الله تعالى كے علم كى پابندى عبادت كے ساتھ ساتھ خالق و گلوق عابد و معبود كے درميان رابط قائم كرنے كاسب سے بہترين ذريعہ بنى وجہ ہے كہ شرا كطاور خضوع و خشوع سے پڑھى ہوئى نماز پر الصلوة معواج المؤمن كا اطلاق فرمايا گيا ہے۔ الله تعالى كا ذكر

جہاں تک ذکراللہ کا تعلق ہےاس کے ایک ایک جزءاور رکن میں اللہ تعالیٰ کی یا دبدرجہ اتم موجود ہے پھرالی عبادت کیونکر گنا ہوں سے رو کنے والی نہو۔

رب کا نئات کے فرمان کے مطابق نمازی خاصیت یہ ہے کہ نمازی کو گناہوں سے
روک دیتی ہے جبہ ہم میں اکثر نمازیوں کی حالت یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں میں کی
اور اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی۔ اکابر علاء اور مفسرین نے اس پر تفصیل سے بحث کی
ہے ہے تر م سامعین! آپ کو ہمیشہ باربار عرض کرتا ہوں کہ بھاری کی دوقتمیں ہیں ایک جسمانی
دوم روحانی ہسمانی بھارتو جسم کے تکالیف مثلاً بخار درد وغیرہ کی اصلاح کی طرف فوراً متوجہ
ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی یادر کھیں کہ ان دنیاوی امراض میں بحض تکالیف کے ساتھ بے شارفوا تکہ بھی
موجود ہیں جبکہ بھاری کی دوسری قسم جن سے مراد معاصی کا لک و خالق حقیق کے احکامات سے
روگردانی ہے اس کی دوائی اور علاج سے ہم بے پرواہ رہتے ہیں جس طرح جسمانی بھاری ک
علاج کے لئے حکماء اطباء سے ادو یہ تجویز کئے جاتے ہیں جن کا استعمال ایک خاص مقدار ثدت نیاری
کو بردھانے والے اشیاء کے پر ہیز و دیگر شرائط سے مقید کی جاتی ہیں۔ گر حکیم وطبیب کی ہدایات ہیں
کو بردھانے والے اشیاء کے پر ہیز و دیگر شرائط سے مقید کی جاتی ہیں۔ گر حکیم وطبیب کی ہدایات ہیں
درہ برا کرکی زیادتی 'افراط' تفریط مریض کوفائدہ تو کیا اکثر نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔

یک صورتحال گنا ہوں جو کہ خطرنا ک اور سراسر نقصان پرینی ہیں کے ہوتے ہوئے واکد

کا نقصور بھی ناممکن ہے کے علاج کے لئے رب کا کنات اور پینج برصلی اللہ علیہ وسلم نے ادو یہ مقرر
فرمائے ہیں۔ان دودواؤں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول وقو اعد کے مطابق رو بعمل لانے
کے بعد یقینا گنا ہوں کے اعم ھے کویں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
بنیا دی
بتائے ہوئے علاج ہیں نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کے لا تعداد فو اکد موجود ہیں۔ اسلام کے بنیا دی
اور اہم رکن نماز میں یقینا گنا ہوں سے رو کئے کا اثر بلکہ اس سے بڑھ کر ہزاروں اور بھی دنیوی و
اخروی فو اکد موجود ہیں۔ مرشر ط یہ کہ اس نے کورب العالمین کے بتائے ہوئے اصول و ہدایت کے
مطابق استعمال کیا جائے۔ اب یا در کھیں نماز کی ادائیگی میں ایک اساسی اور بنیا دی شرط یہ ہے کہ
مطابق استعمال کیا جائے۔ اب یا در کھیں نماز کی ادائیگی میں ایک اساسی اور بنیا دی شرط یہ ہے کہ
اس کی ادائیگی انہنائی خشوع وضوع سے ہوتب انسان میں وہ اوصاف پیدا ہوں گی جن کا ذکر خطیہ
کا بتدائی آیت ہیں ہوائے آئی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ خشوع کے بغیر نماز کو نماز کہنا اپنے
کے ابتدائی آیت ہیں ہوائے آئی آئی این ایس وہ اوساف پیدا ہوں گی جن کا ذکر خطیہ
کے ابتدائی آیت ہیں ہوائے آئی آئی این ایس وہ اوساف پیدا ہوں گی جن کا ذکر خطیہ
کے ابتدائی آئی تا ہیں۔ اس دور اور کو کو کہ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

قد افلح المومنون الذين هم في صلوتهم خاشعون (سورة المؤمنون)

"كامياب موئ (وه) ايمان والعجوايي نمازيس جمكن والع بي"

دوسری جگهارشاد ہے:

وانها لكبيرة الاعلى الخشعين (سورة بقره)

'' مگر تحقیق وہ (نماز) البتہ بڑی ( یعنی بارگراں) ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے (ان پر مشکل نہیں)''

خشوع كامعنى

خشوع کامعنی کسی کے روبروخوف وہیت اوراپنے آپ کوتقیر سیجھتے ہوئے پیش کرنا ہے۔اصل خشوع دل کا ہے۔اعضائے جسم کا خوف میت وغیرہ کا لانا دل کے خشوع کے تالع ہے۔لینی ایساانداز اختیار کرنا کہ سر جھکا ہو' دونوں ہاتھ سینہ پر ہاندھ کر ہاادب کھڑ اہونظر نماز میں جہاں جہاں مرکوز کرنا ہوتی ہے وہاں کی ہے، ہاتھوں اوراعشائے جسم کے بلاضرورت حرکت دینے سے اپنے آپ کو تفوظ رکھے ، دل کھمل طور پراول سے آخر تک اللہ کی طرف متوجہ ہوکر مالک دین و الملک سے بات چیت کررہا ہو گئی طالبانِ اصلاح اپنی روحانی اصلاح کے لئے بزرگان دین و صوفیائے کرام کی طرف رجوع کر کے ان سے اپنی اصلاح کیلئے روحانی دوا کے طلبگار رہے ہیں صوفیاء کرام ان کی حالات کے مطابق مختلف معمولات واذکاری تلقین فرما کراس کے ساتھ گنا ہوں جے جسمانی علاج کے اصطلاح میں پر ہیز کہا جاتا ہے پہلی زور دیتے ہیں۔ اگر اپنے مصلح کے بتائے ہوئے معمولات پر ان اصولوں کے مطابق عمل کرتا رہے تو ایک وقت ایسا آجا تا ہے کہ مرید بنا کے ہوئے معمولات پر آکرا پی مرادکو حاصل کر لیتا ہے۔ بہی صورتحال نماز کی بھی ہے خشوع و خضوع والی مرافوں کے مطابق عمل کرتا رہے تو ایک وقت ایسا آجا تا ہے کہ مرید ماہ نہ بر آکرا پی مرادکو حاصل کر لیتا ہے۔ بہی صورتحال نماز کی بھی ہے خشوع و خضوع والی مرافی کو خود بخو دانداز ہ ہوجائے گا کہ عرصہ دراز سے برائیوں میں عجیب انداز سے ازالہ بندر تن ہور ہا ہے۔

نماز کی ادا ٹیگی

اب آیئے ہماری نمازوں کی طرف اسکی ادائیگی ہم کس کیفیت سے کررہے ہیں۔اول تو سب سے پہلے نماز کی الزمی شرط طہارت میں فرائض وسنن اور ستجات کاعلم بی نہیں اگر بالفرض خوش قسمت دوستوں کوعلم ہے تو وضو کرتے وقت لا پروائی ہر سے ہیں کچر جب نماز شروع کردیتے ہیں ' ہجاعت سے ادائیگی کاموقع ہوتو سب پچھاما کے ذمہ ڈال کر بھی پی تصور نہیں کیا کہ ہم اتھم الیا کہین کے حضور میں کھڑے ہیں۔ دنیا کے شم شم کے مسائل میں ہمارا دماغ اور دل ڈوب جاتا ہے امام کے اچا تک ہیں ،گویا ہمارا جھکنا اور اٹھنا اورائی دکن سے دوسرے رکن کی طرف نعقل ہونا امام کی تئیر پرموقوف ہے۔ بھی پیغور نہیں کیا کہ امام نے کیا ہے دوسرے رکن کی طرف نعقل ہونا امام کی تئیر پرموقوف ہے۔ بھی پیغور نہیں کیا کہ امام نے کیا پڑھا ہے۔ اس کا مطلب و منہوم کیا ہے۔ فاتحہ و تلاوت قرآن میں ہم نیغور و فکر کرتے ہیں 'نہ زبان و دل میں موافقت 'زبان سے جو پچھ کہدہے ہیں ، یا سنایا جا رہا ہے اس سے دل بینجر اور دل میں جو خیالات و تصورات موجزن ہیں ان سے زبان لا تعلق ہے 'نماز میں ہاتھ یاؤں بلا ضرورت ہر

طرف گوم رہے ہیں بھی ناک ہیں انگلی داخل کرتے ، تو بھی بلاضرورت اور عبث انداز ہیں کان و سر میں تھجلی کرنے لگ جاتے ہیں۔ فتہاء نے اتنی احتیاط کی کہ یہاں تک بتادیا کہ قیام ہیں نظر کہاں رکھنی چاہیے۔ ہم قیام ہیں جہاں تک نظر کی رسائی ہوان مناظر کے مشاہدہ ہیں مصروف رہتے ہیں۔ دائیں بائیں حتی کہ چیچے بھی اپنی نظر کو گھمانے ہوان مناظر کے مشاہدہ ہیں مصروف رہتے ہیں۔ دائیں بائیں حتی کہ چیچے بھی اپنی نظر کو گھمانے سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھتے۔ کان امام کی قرأت تک محدودر کھنے کی بجائے دور دور کی بائیں بھی سننے کی فضول کوشش سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ نماز ہیں شرط یہ ہے کہ جوالفاظ زبان سے بڑھا جائے تو کی سننے کی فضول کوشش سے بھی اپنے آپ کو نہیں بلکہ ہر لفظ منتقل ارادہ سے زبان سے بڑھا جائے تو جب ارادہ کر کے ہر لفظ پڑھے تو لازی بات ہے کہ پھر فضول خیالات کا آنا خود بخو د بند ہوجائے گا۔ ہم ہیں سے گی دوست تو نماز کے ارکان کی رعایت سے زیادہ اپنے لباس کو مٹی وغبار سے بچانے کی سے نے کی میں مصروف دیتے ہیں۔

## حفرت والدصاحب كي حكايت

حضرت والدی وسیدی اپنے وعظ میں واقعہ سنایا کرتے ہے، کہ ایک ظاہری اہتمام اور لاوم سے جماعت ہیں شرکت کرنے والے دکا ندار سے ایک دفعہ نماز با جماعت فوت ہوئی اس کا بہت زیادہ رونا دھونا اور آ ہوزاری دکھے کرلوگ اس کی با جماعت نماز پڑھنے پرعش عش کرنے گئے کہ کہیا نیک بخت اور جماعت سے نماز پڑھنے کا شوقین مسلمان ہے ، کہ ایک ہی جماعت فوت ہوئے پرکس قدر پریشان و نادم ہے۔ اس دکا ندار نے جب لوگوں کی ہے با تیں سنیں تو کہنے لگا جھے جماعت کے فوت ہونے سے اتنا افسوں نہیں بلکہ ایک اور مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ ایک جماعت اور دوسرے جماعت کے درمیان میں جتنا کا روبار کرتا نقذ ہوتا یا قرض۔ کاروبار کے وقت تو جھے حساب کما ب کا وقت نہیں ملتا۔ جب اہام کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا وہ سارا حساب اسی دوران دل میں کر لیتا۔ نہ جھے چھے پڑھے پڑھے کی ضرورت تھی نہ تجمیرات کی نمام ذمہ داری امام کی تھی خود کار طریقہ سے اٹھک بیٹھک کرتا۔ جماعت فوت ہونے پراب جب اکیلے نماز پڑھوں گا سب پچھ

جھے خود کرنا ہوگا۔ میرے حماب و کتاب کاوقت جھے سے ضائع ہوا۔ اب جھے اس کے لئے مستقل وقت دینا ہوگا۔ جبکہ اب میرے پاس دو جماعتوں کے درمیان جود کا نداری ہوئی امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے وقت کے مناسب وقت حساب کتاب کیلئے اب پھے وقت دو کا نداری کے اوقات میں سے نکالنا ہے، جس سے میر اوقت ضائع ہوگا۔ اندازہ کریں جب نماز جبیا اہم لحد دکا نداری کیلئے مختص ہوجائے اس میں بھی وہی ناپ تول، پیائش اور دنیا داری کا تصور تو کیے رب کے بنائے ہوئے اس میں بھی وہی ناپ تول، پیائش اور دنیا داری کا تصور تو کیے رب کے بنائے ہوئے اس میں بھی وہی ناپ تول، پیائش اور دنیا داری کا تصور تو کیے رب کے بنائے ہوئے اس میں بھی آئے گی۔ بیسب کارستانی شیطان کی ہوتی ہے جس نے مسلمان کی آئے اور اس کے عبادات میں سے اصل روح جس نے مسلمان کی آئے موئے فضول اور لا حاصل تصورات کا شکار ہوکر اپنی عبادت کو جسد اطلامی ہوتی ہوئے اصولوں کے مطابق بلاروح ہنا نے میں اس کی اطاعت کرتا ہے، بیار ب کا نئات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عبادت اداکر کے اپنے لئے نجات کا ذر لیہ بنادیتا ہے۔ شیطان تو کسی موقع پر مسلمان کوراور است سے روکئے سے تھکتائیں، وہ اپنا ہر حربہ جواس کے بس میں ہواستعال کرتا ہے۔

## اذان نماز کی ابتدائی تیاری

نماز کی ابتدائی تیاری اذان سے ہوتی ہے مسلمان کا بیاز لی دعمن اسی وقت اپنی خباشت شروع کردیتا ہے حضور صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے:

عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودى باالصلواة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لايسمع التاذين فاذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوّب باالصلواة أدبر حتى إذاقضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان لايلوى كم صلى! (رواه أبوداؤد) موضلت الدُعلية والله عليه ومعرت الوجرية أتخضرت صلى الله عليه والم سروايت كرتے إلى كه آپ صلى الله عليه وسلم فرمايا: كرجب نماز كے لئے اذان شروع كى جاتى ميتوشيطان بينيموركر بھا كما ميد (اس

حالت) پی کداس سے آواز کے ساتھ ہوا خارج ہوتی ہے (بیاس لئے) کداسے اذان سائی نہ دے ، اذان کے ختم ہونے پر پھر والیس آجا تا ہے جب نماز کیلئے اقامت شروع ہوجاتی ہے پھر وہاں سے دوڑتا ہے جب اقامت ختم ہوجائے پھر والیس پنج جا تا ہے پھر نمازی کے دل بیس قسمافتم نت شخ خیالات پیدا کرنا شروع کردیتا ہے اسے کہتا ہے فلاں بات کو یا دکر (جو اس سے خیالات پیدا کرنا شروع کردیتا ہے اسے کہتا ہے فلاں بات کو یا دکر (جو اس سے پہلے) اسے یا دخییں ہوتی (ان عبث خیالات میں مصروفیت کی وجہ سے) نمازی ہے بھی بھول جا تا ہے کہاں نے کتنی (رکعات) نماز پردھی ہے'

آپ غور کریں کر میں شیطان پراؤان کی کلمات جواللہ تعالی کی وحدانیت، شہادة، رسالت اور عوت الی الصلاۃ والفلاح پر مشتمل ہیں ،ائے نا گوار اور نا قابل برداشت ہوتے ہیں کہ ان کلمات کے سننے سے بیخے کیلئے تیز آواز سے گوز مارتا ہے، کہ ان جملوں کوئن نہ سکے بصرف اس پر اکتفائیس کرتا بلکہ نماز پڑھنے والے کی نماز کو صرف ظاہری نماز کی شکل دیکر اس کی حقیقت غرض تواب اور قبولیت تک کوختم کرنے کا ذریعہ بنرا ہے، حالانکہ نماز کے بارے میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے: لو علم المصلی من بنا جی ماالتفت " اگر نمازی بیجان لے (یقین علیہ وسلم کافر مان ہے: لو علم المصلی من بنا جی ماالتفت" آگر نمازی بیجان لے (یقین مور) کہ کس کے ساتھ سرگوشی کررہا ہوں وہ (اللہ تعالی ) کے علاوہ کی اور کی طرف توجہ نہ دیتا"

#### نماز ذريعه مناجات

نماز دراصل رب العالمين اورنمازى كے درميان سرگوشى (راز ونياز) كا سلسله عدونيانى كوليج اگردوافراد آپس ميں رازونيازى گفتگواورسرگوشى ميں معروف موں اوران ميں سے ايک دوسرے كى طرف متوجہ نہ ہو تواخلاق ،عرف ،تبذيب كے خلاف سجھتے ہيں۔ توما لک الملک سے مناجا قشروع ہواور اللہ تعالى كے بجائے تصور وخيال دوسرى طرف نتقل ہوجائے تووہ كيا نماز ہوئى اوراس كے اثرات كيامرت ہوں گے ، پھر ہم الى نماز اوراس كے اجروثواب كيا نماز ہوئى اوراس كے اثرات كيامرت ہوں گے ، پھر ہم الى نماز اوراس كے اجروثواب كروادار ہوں گے؟ نماز تووہ ہے جس كے بارے ميں تخضرت سلى الله عليه وسلم قبال مامن أحد بتوضاً عن عقبة بن عامر أن رصول الله صلى الله عليه وسلم قبال مامن أحد بتوضاً

فيحسن الوضوء ويصلى ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليها إلا وجبت له الجنة (رواه أبو داؤد)

'' حضرت عقبہ بن عامر صفور صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو صف اچھی طرح وضو کرتا ہے (لیعنی فرائف سنن ،ستبات کا اہتمام کرے) پھر دور کھت اس حالت میں پڑھے کہ دل نماز کی طرف متوجہ ہواور ظاہر لینی اعضاء بھی سکون سے ہوں تواس کیلئے بینی طور پر جنت لازم ہوجاتی ہے''

گویا نماز کی قبولیت اوراس پر جنت کا حاصل ہونا تب ہے جب نماز میں دنیا و مافیہا سے کمل انقطاع اوردل میں عزم مصم ہو کہ جو کچھالفاظ میر سے زبان سے صادر ہور ہے ہیں رب العالمین کے سامنے کھڑ ہے ہوکراس سے براہ راستدل کیساتھ میں مخاطب ہوں، یہی وہ کیفیت ہے اگر نماز اس حال میں اداکی جائے تو حتی طور پر اس سے معاصی اور فحشاء کا خاتمہ ہوگا ورندا گر نماز کی رئے ہوئے الفاظ وحرکات پر تلفظ اور کمل تو کررہا ہے گر ذہن دنیا کے اسکے چھلے واقعات پر غور وفکر میں جنتا ہے اسکی کھور سے سلی اللہ علیہ وسلم

عن أبى ذرُّق ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لايزال الله مقبلاً على العبد في صلوته مالم يلتفت فاذا صرف وجهه إنصرف عنه ((واه نسائي)

'' حضرت الوذر رُوایت کرتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالی اپنے بندے کی طرف اس وقت تک توجہ فرماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو جب بندہ اپنی توجہ نماز سے بنالیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے اپنی توجہ بنالیتے ہیں''

## ہر نماز گویا آخری نماز ہونی جا ہے

نی رحمت اور بررگان دین نے نماز میں خشوع حاصل کرنے کیلے کی طریقے افتیار کرنے پر زور دیا ہے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے: فصلِ صلو قدمو قدع (ہر نمازیہ سوچ کر پڑھنا چاہئے ) کہ بیمیری زندگی کی آخری نماز ہے کسی فردکواپی موت کا حتی وقت معلوم نہیں ۔ چلنا پھرتا آدمی کھوں میں اس دنیا سے رخصت ہوجا تا ہے۔ پہلے سے نہ کسی بیاری کا وجود اورنہ کسی کے وہم و گمان میں موت کاواقع ہونا ہوتا ہے۔ پھانی گھاٹ میں پھانی کے فتظرآ دمی کو کہا چائے کہ دس منٹ بعد تہمیں سولی پر چڑھانا ہے اگر زعدگی کے آخری دور کھت پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو۔ جس بجر واکساری سے وہ نماز پڑھے گااس کا انداز واسی کو ہوگا یہی کیفیت ہر نماز میں انسان اپنے او پر حاوی کر دے کہ بیمیری زعدگی کی آخری نماز ہے تو پھر سوال پیدانہیں ہوتا کہ اس کے خشوع میں کی آکر اپنے ما لک تقیق سے رابطہ کٹ جائے۔ بیسلسلہ مرحلہ وار ہر نماز میں جاری رہے تو ایک وقت ایسا بھی آجائے گا کہ لا محالہ تمام خیالات واو ہام کا سلسلہ بند ہوجائیگا اور نہ ذبین دنیاوی امور کی طرف نشکل وصورت دنیاوی امور کی طرف نشکل وصورت کہ ہماری نماز تو صرف شکل وصورت مناز کی ہے ہما قبال کے اس شعر کے مصدات بن گئے:

ع روگئی رسم اذان روح بلالی ندر بی فلسفدرہ گیا تلقین غزالی ندر بی الراح ہم اور محالی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام محلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز اور طریقوں پر پڑھٹی شروع کریں تو آخرت کے بہترین نتائج مگنا ہوں سے پچنا اور دینوی فوائد کا حصول جس کا بیان انشاء اللہ آئندہ کروں گائیتنی ہوجائے گی۔ رب کا نئات جمھے اور آپ سب کو نماز جیسی عظیم الشان عبادت کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی تو فیق نصیب فرماویں۔ آئین

خواجه معین الدین حسن بخری گاارشاد باوگ منزل گاه قرب کنزد یک صرف اسوقت جاسکته بین جب نماز مین کم مراح یمی مین کم مراح یمی نماز به ایریک کرین کی معراح یمی نماز ہے۔ (سائد بادلیوس)

# نماز میں خشوع وخضوع کی اہمیت فضیلت اور برکات حضور صلی اللہ علیہ وسم و صحابہ اور سلف صالحین کے خشوع وخضوع کے دلچیپ واقعات

توحيدكے بعدنماز كادرجه

اہم ترین عبادت یہی نماز ہے۔جس کی ادائیگی کے لئے نہ کسی نصاب کی ضرورت اور

ندم دوزن کافرق شسفیدوسیاه مالداراور غریب میں امتیاز ۔ بلکہ ہرکلہ گوخواہ دنیا کے جس کونے میں پیدا ہوا سلام کی تعت سے مالا مال ہواس پرادائیگی فرض اور اس پر ملنے والا اجرو و واب اگر سے انداز سے اداکیا جائے بادشاہ و فقیر دونوں کے لئے مساوی ہے ادائیگی کے لحاظ سے آسان اور نتائج کے لحاظ سے اس عظیم المرتبت عبادت پر ہولئے کے لئے چند ہفتے تو کیا اگر عمر کا سمارا حصہ اس عبادت کے خصائص فوا کداور اسرارور موزکے بیان پر خرج کر دیا جائے تو تمام کیا بلکہ تن بیان کی سمی بھی ناکانی ہوگی۔

## خثوع وخضوع

بہر حال گزشتہ جعہ کونمازی خاصیت کہ فیٹاء ومنکرات سے بیرعبادت بچانے والی ہے بیان کی گئی۔لیکن وہ نماز تب خاصیت کی حامل ہوگی جواول سے آخر تک خشوع وخضوع کا مجموعہ ہو۔جس کی مثالیس مرشد عالم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں کی تاریخ میں ہمیں بکشرت ملتی ہیں۔اپنے اور آپ حضرات کی عبرت کیلئے دوچار واقعات کے ذکر پر اکتفاء کر کے نماز' دنیوی واخروی فوائد ذکر کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گا۔

#### آغاز میں خشوع کا انداز

نماز ہوتو الی ہوکہ نمازی نیت با ندھتے وقت بیقور کرے کہ بی اللہ تعالی کود کھور ہا ہوں۔ شیطانی جملہ سے بچنے کی ایک بہتر صورت بی بھی ہے کہ جب فی بہتر میں دوسرے طرف خطال ہو فوراً بیقور کرے کہ بیس کس آفت میں جتال ہوگیا ہوں 'کیا کرر ہا ہوں؟ جبکہ میں ما لک حقیقی کود کھیر ہا ہوں اور نماز جیسااعلی عمل اس کے سامنے ادا کرر ہا ہوں اور وہ ذات میرے اعضاء تو کیا دل میں جو خیال گزرتا ہے اس سے واقف ہے ابلیس لعین کے ساتھ اگر چند بار بیہ مقابلہ جاری رہے تو ان شاء اللہ الیا وقت بہت جلد میسر ہوگا کہ از لی دیمن شکست خوردہ ہوکر بندہ اللہ کیا تھ مناجات میں ہوگا دور دور تک بھا گے گا۔ یہی بندہ نماز میں اپنے مالک و خالق سے نماز کی صورت میں جو بات چیت کریگائی کا لذت میں ایسا منہمک ہوگا کہ نماز کے درمیان نمازی کو دنیا و مافیما کا میں جہ بہت کریگائی کا لذت میں ایسا منہمک ہوگا کہ نماز کے درمیان نمازی کو دنیا و مافیما کا میں نہوگا۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ و سالے گا۔ میں ایسا منہمک ہوگا کہ نماز کے درمیان نمازی کو دنیا و مافیما کا تصور بی نہ ہوگا۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ و سالے گار "ان تعب داللہ کانک تو او فان لو

تكن تواه فانه يواك كابهترين موندين جائے گا۔

## امام زين العابدين كاخشوع

امام زین العابدین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب نماز کے لئے وضوشرو کرنے لگ جاتے تو فروشرو کرنے لگ جاتے تو گھراہث کی وجہ سے چہرہ وبدن کارنگ زردہ وجاتا لوگوں نے وجہ بچ چی تو فر مایا:
اتسد رون بیسن یسدی مسن اریسدان اقوم "" کیائم کو کم ٹیس کس ہستی کے حضور کھڑا ہونے کا ارادہ کرر باہول'

#### جب بارگاه رب مین حاضری مو

آئ آیا کیشرم وحیاء احترام عظمت و محبت کی صفات سے متصف فرد کو اپنے محبوب استاذ پیر مرشد والدین کی عظمت کے پیش نظران کے سامنے کھڑ ہے ہو کر گفتگو کرنے کے وقت اس کی حالت کیا ہوجاتی ہے تو رب کا کنات جو مالک الملک اور تمام صفات و کمالات کا جامع بلکہ ہر کمال کی انتہائی پر ہے اس کے سامنے جب ایک تقیقی عابد عبادت کے لئے کھڑ ابوگا تو اس کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ عالم ربانی امام خزائی نے کیا خوب نسخہ بتایا ہے جو اسباب نماز میں وساوس لانے کا ذریعہ بنتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا قلع قمع کرنا چا ہے تا کہ نماز میں پر بیٹانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو تنا طاعل و صلحائے است ہیں انہوں نے فر مایا: جس رخ پر نماز پڑھنی کرنا نہ پڑے۔ کہاں طرف کوئی نقش و نگاری گل کاری حتی کہ کھائی بھی ایسے کلمات اور جملوں کی نہ ہوجس سے نماز کے دوران نمازی کا دل ود ماغ اللہ کے علاوہ کی اور کی طرف مائل ہو۔

# حضوراقد ت صلى الله عليه وسلم كاخشوع

نماز میں خشوع وخضوع کا ظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول سے بخو بی طاہر ہور ہاہے جس کاذکر حضرت مطرف اپنے باپ سے کررہے ہیں۔

عن مطرف عن ابيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وفي صدره ازيز كا زيز الرحى من البكاء (ابوداؤد باب في البطاء في الصلوة)

"مطرف اپنے والد حفرت عبداللہ بن شخ سے روایت کررہے ہیں کہ میں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وارد کی میں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کونماز میں دیکھا کہ آپ کے سینداقدس سے چکی کی آواز کی طرح رونے کی آواز آئی"
کیا میں اللہ کاشکر گر اربندہ نہ بنول

جليل القدر صحابي حفرت مغيره بن شعبه <u>"سروايت ب</u>:

عن السه غيره بن شعبة قال صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له التكلف هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلاً كون عبدا شكورًا التكلف هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلاً كون عبدا شكورًا من معرف معرف معرف معرف الله عليه على الله عليه على الله عليه على معرف المعرف عبده وديكر اركان كي وجهد وديول قدم مبارك سوجه كرافت كي بعدكى في السمال الله عليه وسلم سه يوجها آپ كيول البيخ آپ كواس قدر شديد تكليف در رب بين حالانكه رب العالمين في آپ كواس قدر شديد تكليف در رب بين حالانكه رب العالمين في آپ كواس قدر شديد تكليف و مدرم وي به مرب العالمين في آپ كواس قدر تابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي اس طرح مروى به مدرت ابو بريرة سي بي بي استفاد المدرد المدرد ابو بريرة المدرد ابو بريرة المدرد ابو بريرة المدرد المدرد ابو بريرة المدرد المدرد

عن ابى هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى حتى ترم قد ماه قال فقيل له تفعل هذا وقد جاء ك ان الله تعالى قد غفرلك ماتقدم من ذنبك وما تاخر قال افلاكون عبداً شكورا.

ای طرح روایت حضرت ابو ہریر ہے ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نماز (تہجد) اس انداز میں پڑھتے کہ قد مین سوجھ جاتے ، کسی نے بوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو معصوم فوکلیئر کردیا ہے پھر کیا ضرورت ؟ فر مایا پھر کیا اللہ تعالی کے اس کرم پرزیادہ شکریدادا کرنے والاند ہنوں؟

حضورصلی الله علیه وسلم تمام رات روتے ہوئے

تبلیغی حضرات موجود ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا ذکریاً کی تالیف ضائل اعمال میں ہے کہ بعض حضرات حضرت عا کنٹی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ایک شخص ام الموشین حضرت عا کنٹی ہارگاہ میں حاضر ہوئے۔ایک شخص ام الموشین حضرت عا کنٹیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیب واقعہ اور عمل کے بارہ میں پوچھنے لگا۔جس کے جواب

میں صفرت عائشہ نے سائل سے پوچھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ساکام عجیب نہ تھا۔ ہر
بات عظیم الثان تھی مجروا قعہ سانے لگ گی کہ ایک رات آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف الکر آرام فرمانے گئے۔ مجراجا بک اُٹھ کررب العالمین کی عبادت (نماز) شروع فرمائی
نماز شروع کرنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پررونے اور رفت کی حالت طاری ہوگئی۔ یہی کیفیت
رفت اور گرید رکوع، تجدہ، قعدہ میں بھی اس انداز سے جاری رہی کہ سینہ مبارک بھی آنوں سے
تر ہوگیا' طلوع فجر تک یہی خشوع وضوی کی کیفیت جو خوف خدا، رفت قلب اور رونے پر شمشل تھی
جاری رہی فجر ہوتے ہی حسب معمول حضرت بلال ٹے آکر فجر کے نماز کی اطلاع دی۔ فرمات
ہیں کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو محصوم عن المعاصی
ہیں کہ میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ تو محصوم عن المعاصی
ہیں۔ اگر باالفرض ہوں بھی (جو بالکل صاور ہی نہیں ہوئی) اللہ تعالی نے بخشے کا وعدہ فرمالیا ہے۔ تو
مجر اثنی شدت و تکلیف کی حالت میں ساری رات آپ نے رونے ، طلب مغفرت اور عبادت میں
کیوں گزاری؟ یہاں بھی وہی مجر واکھاری کا جملہ فرمایا۔ (جب اللہ تعالی نے مجھے پراتنا کرم کرلیا

# حضورصلى الله عليه وسلم كاحق نمازكي ادائيكي كاتصور

سرکاردوعالم مرشد عالم سلی الله علیه وسلم کفر مان که بیری آنکھوں کی شندک نمازی سے کامشاہدہ اور عقیدہ بیٹنی تب ہوجاتا ہے جب مفرت حذیفہ مضور سلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک دفعہ نماز پڑھنے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے گویا ہیں کہ چاررکعتوں ہیں چار سور قبل سور ق بقرہ سے کیکر سور ق ما کدہ کے افتقام تک جیسی عادت مبارکتی تجویدوتر تیل سے پڑھیں۔ ہرآیت رحمت پر رک کر اس کے طلب کی دعا کرنا اور عذاب و مشقت کی آیت پڑھتے وقت رک کر الله تعالیٰ کی ذات کے ذرایجہ عذاب سے بناہ ما تکتے اور پھر لمبے لمجدر کوع و تجدوں کا ذکر تو آپ کی دفعہ خطبات کے دوران سنتے چلے آرہے ہیں۔ الله اکبرا! شخ خشوع و خضوع اور مشقت برداشت کرنے کے بعد بھی اپنی اکساری اور فاکساری و تواضع اپنی بعد بھی اپنی اکساری اور فاکساری و تواضع اپنی

عبادت کومعمولی بچه کرروتی ہوئے دعا کیں فرماتے السلھم ما عبد ناک حق عبادتک و عرف ناک حق معرفتک الله جل جلاله ندیس نے آپ کی عبادت کرنے کا جو تق ہو دادا کردیا اور ندآپ کو پچائے کا جو تق ہے وہ ہم سے ادا ہو سکا۔

دنیا کی ہدایت کیلئے رب العالمین نے جوٹمونہ بھیجااس کے کردار گفتارا محال و کرنفی کا بہتا کم اور ہم اپنے آ پکومجوب سلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہنے والوں کے ذوق عبادت وائیان میں کتنی پری خلیج ہے۔ ہم اتفاق سے بھی دور کھت پڑھ لیتے ہیں جن میں نہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی وہ چاشنی مجر واکساری اور نہ ذبان سے جو پچھ پڑھ رہے ہیں دل سے اس کی موافقت تکمروغورا تنا کوفررا آنا کوفررا آنا کوفررا آنا کوفررا آنا کوفررا آنا کوفررا آنا کی جانب اللہ اسلامی اللہ اور وارث بچھ لیتے ہیں جسے ہم نے اللہ تعالی پر (نعوذ باللہ) برا احسان کیا جبکہ اسکے لا متنائی احسانات و انعامات کو بھی ہم اپنائی کمال سیجھتے ہیں۔ اور جماری نماز دی میں آئی شرائط وصفات کے نہونے کیوجہ ہے کہ نمازی پر نماز کے جوانوار و ہرکات مرتب ہوتے ہیں ہم آن سے محروم ہیں۔

حضرت ابوطلية كي خشوع كاانداز

کاش ہم بھی اپنی نمازیں حضور صلی الله علیہ وسلم پر اپنی جا نیس نچھاور کرنے والے جو آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد ہمارے لئے اعلیٰ ترین نمونہ ہیں صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے پڑھتے ۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابوطلح اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں درختوں کے درمیان ایک پرغدہ باغ سے نکلنے کیلئے راستہ کے تلاش میں ادھر ادھر اُڑنے لگا۔ حضرت ابوطلح کی توجہ نماز کے دوران پرغدے اور درختوں کی طرف نتقل ہوئی۔ اس معمولی وفت کیلئے نماز میں اپنے فال میں انہوں کی خدمت میں حاضر ہوکر اللہ تعالیٰ خالق و مالک سے قوجہ بیٹنے پر اپنا باغ ہی حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر عامت المسلمین کیلئے وقف کر کے اسکی ملکیت سے دستمبر دار ہوگئے۔

تیر لگتے رہے مگر نماز نہتو ڑی

صحابك شوق نماز كااندازه آب اس واقعه عد كرسكة بين جوامام الوداؤر اينايك

#### ترجمة الباب كمن من فل فرماتي بن:

عن جابرٌ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فاصاب الرجل امراة رجل من المسلمين فحلف اني لا انتهى حتى اهريق دماً في اصحاب محمدفخرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منز لا ققال من رجل يكلؤنا فا نتدب رجل من المهاجرين و رجل من الانصار فقال كو نابفم الشعب قال فلما خرج الرجلان الى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الانصاري يصلي واتى الرجل فلما رأى شخصه عرف انه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثاثة اسهم ثم ركع وسجدتم انتبه صاحبه فلما عرف انهم قد نذرو انه هرب فلما رائي المهاجري مابالا نصاري من النماء قال مبحان الله الا انبتهتني اول مارمي قال كنت في سورة اقرءها فلم احب ان اقطعها (ابوداؤد) " حضرت جاير سے روايت ہے كہ ہم ايك دفعه غزوه ذات الرقاع ميں نكا\_ ايك آدمى نے كى كافرى بيوى وكآل كرديا مقتوله كے كافر خاوند فيتم كى كه اسوقت تك سكون سے نہ بيٹھوں گاجب تك محصلى الله عليه وسلم كرسى ساتقى كوشهيد نه كرواب پسوه ني كريم صلى الله عليه وسلم ك قدمول كى نشاندو كود كيستے ہوئے اللے چيچے لگ كيا۔ پس ايك منزل برآ رام كيلئے الر عفر مايا مارا بهره کون دے گاایک مہاجر (جس کانا معمادین پاسرتھا) اور ایک انصاری (جس کانا معبادین بشرتھا) نے بیدذمہ داری قبول کی ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ گھاٹی کے کنارے چلے جاؤ۔ جب حضور صلی الله علیه وسلم کےمقرر کردہ جگہ چلے گئے ۔مہاجر لیٹ گیا اور انصاری صحالی نے کھڑے ہو کرنماز پڑھنا شروع کردیا۔ایک شخص نے آکرائی شاخت کرلی کہ بیاس قوم کے پیرہ دار ہیں پس اسے ایک تیر مارا جواسے نماز برھتے ہوئے لگا۔انصاری نے تیر نکال دیا۔ حتی کہ اس مشرک نے تین تیر مارے۔رکوع سجدہ کرنے کے بعداس نے اپنے ساتھی کو بتایا۔ تیرا نداز کومعلوم ہوا کہ وہ خردار ہو گئو تو بھا گ گیا۔ مہاجر صحالی نے جب انصاری کو (خون میں لت بت) دیکھا تو تعجب سے کہا۔ آپ نے بہلاتیر لگتے ہی مجھے کیوں نہ بتایا۔انصاری نے کہا میں قرآن کی ایک سور ہ بڑھ

رہاتھاجے توڑنا میں نے پہندنہ کیا۔

ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی چیوٹی کیڑوں میں داخل ہونے اور بدن پر ایک کھی بیٹے سے تمام بدن میں بلچل بیا ہوکر دور سے دیکھنے والے کو بیا تمیاز کرتا مشکل ہوجا تا ہے کہ فہ کور ہ خض نماز پڑھ رہا ہے یا کھیل کو دمیں مصروف ہے اور ذکر کر دہ واقعہ میں صحافی نماز کے اس حقیق روح اور لذت سے لطف اعدوز ہور ہا ہے کہ دشمن کی طرف سے تیر برسانے اور بدن سے خون کے فوار سے چھوٹ جائے پر بھی اسے ججوب کیسا تھ ہم کلامی میں کوئی مصیبت حائل نہیں ہو سکتی۔

خثوع وخضوع كى تكيل كب ہوگى

صحابہ مضور کے ہر کمل اور تھم پر حرف برحرف عمل کرنے کیلئے بے چین رہے ان کو یقین تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع کی بھیل کے بغیر نماز عقیقی عبادت ہی نہیں بلکہ ناتص ہے جیسے کہ آپافر مان ہے۔

عن ابن عباص رضى الله تعالى عنهما مثل الصلوة المكتوبه كمنثل

الميزان من اوفى استوفى (دواه البيهقى)

د معفرت ابن عباس صفور صلى الله عليه وسلم سدوايت كرد بي كه آپ في ارشاد فر مايا -فرض نمازكي مثال تر از وجيسے ہے جونمازكو پورى طرح اداكر تا ہے اسے پوراا جرماتا ہے "

عن عثمان بن ابى دهرش مرسلا (قال) لا يقبل الله من عبد عملاً حتى يحضر قلبه مع يديه (رواه الترغيب)

" حضرت عثمان بن ابی دھرش کے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ بندے کے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کیساتھ دل کو بھی متوجہ کررہا ہو''

## نماز كااجروثواب ميں خشوع ملحوظ ہوگا

جس نے نماز لا پروائی اور غفلت سے پڑھی اسے قیامت کے روز فرض نماز کے تولئے کیا جو تر از وہوگاوہ پورانہیں بلکہ جس غفلت اور بے توجبی سے پڑھی اس کے مقدار ثواب ملے

گا۔امام ابی داؤ دائی سلسلہ بیں ایک طویل روایت لائے ہیں جس کامفہوم بیہ ہے کہ نماز تو گئ لوگ پڑھے ہیں جس کامفہوم بیہ ہے کہ نماز تو گئی لوگ پڑھے ہیں گرکسی کے نماز کا ایک تہائی نامدا عمال میں لکھا جاتا ہے کسی کا چوتھا حصہ کسی کو آٹھوال کسی کو نواں اور کسی کو دسوال حصہ لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز کا وہ حصہ جو خشوع کیلئے مانع ہوااس کا اجرو تو اب کا ث دیا جاتا ہے۔

### حضرت على كاخشوع

حضرت علی کے بارے میں علماء نے لکھا ہے نماز کیلئے کھڑے ہو کر شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہی کانپ اٹھتے کسی نے وجہ پوچھی کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک زرد پڑجا تا ہے فر ماتے! اب اس امانت کی اوائیگی کا وقت شروع ہور ہاہے جس کے خمل اور اٹھانے سے آسان فر ماتے! اب اس امانت کی اوائیگی کا وقت شروع ہور ہاہے جس کے خمل اور اٹھانے سے آسان ز بین اور پیاڑوں نے معذرت کر کی تھی اور میں اسے اٹھار ہا ہوں۔

ہماری حالت یہ کہ ہم تو نمازاپ او پر ایک ایسا بو جو بیجھتے ہیں جس سے جان چھڑائے
کیلئے دو چارمنٹ ہی کافی سمجھ کراپنے پرفریف سے عہدہ برآ ہونے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ
کہ ہمیں اپنے نماز کومؤثر متیجہ فیرینائے کیلئے ہرتئم کے وساوس سے احتر از اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر
اسکے سامنے کھڑا ہونے اور تمام آ داب کی رعایت کو کھؤظر کھنا ہوگا۔ تب ہم خوداور ہماری نماز ہمیں
گنا ہوں سے تحفوظ رکھنے میں کار آ مد ثابت ہو کر'واللہ یہ علی صلوتھ میں حافظون "کامیاب مسلمانوں کی اس صفت میں شامل ہو سکیں گے۔

#### تركي صلوة ك نقصانات

محترم حصرات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز مسلمانوں کا امتیازی شعار اور الیادی فی نشان ہے جس شل اسلام کے پانچوں بنیا دی ستونوں اور ارکان کی جھلک موجود ہے یہی وجہ ہے کہ اس اہم فرض کو ترک کرنے میں نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کے بھی بے ثار نقصانات موجود ہیں اور پابندی سے ادائی میں صرف آخرت کی نہیں بلکہ اس حیات مستعار میں لا تعداد فوز وفلاح اطمینان وسکون کے راز موجود ہیں۔ بی عظیم المرتبت عبادت ہے کہ اسکے خواص زندگی ہی میں طاہر ہونا

شروع ہوجاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی تباہ کاریوں میں ایک بہت بڑی ہربادی وہ ہے جس کا ذکر انبیاء کے سردار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خودار شادفر مایا۔

عن ابن عباس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلوة لقى الله وهو عليه غضيان (دواه البزار)

"ابن عباس رضی الله عنهما سر کار دو عالم صلی الله علیه وسلم سے روابیت کررہے کہ آپ نے فرمایا جس فض نے (بلاعذر قصد أ) نماز چھوڑی وہ الله سے ایسی حالت میں ملے گا کہ الله تعالی اس سے سخت ناراض ہو نگے "

محترم ساتھیو!اللہ ہم سب کواپنی نارانسگی سے بچائے جس سےاللہ تعالیٰ ناراض ہواگر ساری کا ئنا باس سے راضی ہو پھر کوئی اسے اللہ کے عذاب سے بچائے والانہیں۔

ایک نماز کے چھوڑنے پروعید شدید

ا يك اورموقع پر رحت دو عالم صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

عن نوفل بن معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وصلم قال من

فاتته الصلوة فكانما وتراهله وماله (رواه ابن حبان)

" حضرت نوفل بن معاوية حضور صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے بين كه آپ صلى الله عليه وسلم في من معاوية حضور على الله عذر) فوت ہو۔ وہ اليا ہے كه كويا اسكے الل وحيال، مال ومتاع بلاك ہوئے۔

نمازى كيلئے بانج انعامات

استاذی ویشی والد کرم حضرت شیخ الحدیث مولا ناعبد الحق نور الله مرقد واین مواعظ کے درمیان احادیث کی روشنی میں فر مایا کرتے تھے نمازی کیلئے الله تعالیٰ نے پانچ اعز از وانعام مقرر فرمائے ہیں۔

نبرا: نمازی کارزق برهادیاجا تا ہے۔

. انوارحق

نمبرا: \_عذاب قبر سے محفوظ رہیگا۔

نمبر ۱۳: قیامت کے دن اسکا عمال نامہ اسکے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ دیکا جونجات کی نشانی ہوگ۔ نمبر ۱۲: پل صراط پر جو قریباً تین ہزار سال کے سفر کے برابر مسافت ہوگی۔اللہ تعالیٰ اسے برق رفاری سے گزار دیگا۔

نمبر۵: الله تعالى اسے بلاحساب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل کردےگا۔

تاركين صلوة كيلئ وعيدات

تارکین صلوة کے بارہ میں احادیث بیان کرتے ہوئے فرماتے نمبرا:۔بِنمازی کی عمر میں برکت نہیں ہوتی۔

نمبرا:۔اسکےرزق میں برکت کے بجائے ہمیشتگی رہتی ہے۔

نمبر٣: \_صالحين اورنيكوكارخوش قستول كے رجسر سے اس كانام كاث ديا جاتا ہے۔

نمبر ۲۰: مثمازند پڑھنے والے کے دیگرا عمال صالحہ جن پر بیٹل پیرا ہوان پر قبولیت اور اجر مرتب نہیں ہوتا۔

نمبر ۲: موت کے وقت بخت پیاس میں مبتلار ہتا ہے۔

نمبر ٤: مرنے كيماتھ عى قبرآگ سے جرجاتى ہے۔

نمبر ۸:قبراس پر تک ہوکر پہلیاں پہلیوں میں داخل ہوجاتی ہیں ایک اژ دھااس پر قبر میں مسلط ہوجاتا ہے۔ یہ وصرف چندانعا مات اور سزاؤں کا ذکر ہے۔ اگر تفصیلی فوائد و نقصانات ذکر کروں تو اس کیلئے طویل وقت چاہیے۔ اس کیلئے طویل وقت چاہیے۔

رب کا نئات جھے آپ اور تمام امت کو نماز کی پابندی بمعہ جملہ اداب وشرا اَط کرنے کی تو فیق سے نوازے۔ آمین

\*\*\*

# اخلاص وللهبيت كي بركات اورثمرات

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم امابعد: فاعوذ بالله من الشيطن السرجيم بسم الله السرحين الرحيم ومآ امروآ الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفآء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة (سورة البيئه) "الدين حنفآء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة وذلك دين القيمة (سورة البيئم) "اورحم تبين ديا گيا مريك عبادت كري الله تعالى كى فالص كرك اس كواسط بندگى ايرا بيم كى راه پراورقائم كرين تماز اوراداكرين زكوة اوريم مفوط لوگول كى راه بيئ وقال الله جل جلاله و ادعوه مخلصين له الدين وقال الله جل جلاله و ادعوه مخلصين له الدين

وعن ابى امامة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وصلم ان الله لا يقبل من العمل الاما كان له خالصاً وابتغى به وجهه. (رواه النسانى)

د حضرت الوالمدة ضفورا كرم صلى الله عليه وسلم سروايت كرتے بين كدا تا كا مارصلى الله عليه وسلم فرمايا: نيك اعمال ميں سے الله تعالى صرف الله عليه وسلم فرمايا: نيك اعمال ميں سے الله تعالى صرف الله تعالى كوقيول كرتے بين جو صرف الله تعالى كرضا اورخوشنودى كے لئے اوا كئے جائيں "

#### عقيدهٔ توحيد

محترم حاضرین! عقلی وقتلی دادکل کی روسے بیہ بات مسلم ہے، کہ اس ساری کا کنات

کو جود میں لانے والا ایک بی ہے جو کہ رب العالمین اللہ تعالیٰ ہیں ' یہی وجہ ہے کہ انسان تب
مسلمان ہوگا جب کہ اس کے باطن وظاہر پر بیعقیدہ رائخ ہو کہ اس کا پیدا کرنے والا ' پالنے والا اور خیروشر کا مالک ' دینے اور لینے والا ایک ہے جس کے ساتھان کمالات وصفات میں کوئی شریک اور خیر وشر کا مالک ' دینے اور لینے والا ایک ہے جس کے ساتھان کمالات وصفات میں کوئی شریک خیریں ہم اس کے تابع ہیں وہ کسی کا مختاج نہیں ۔ عزت و ذلت دنیا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔

کسی کو ذلت ورسوائی کے اندھے گڑھے میں پہنچا نا چاہے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اسے کہ بادی سے خیس بچاسکی کوئرت کا مرتبہ دینا چاہے دنیا کی تمام قو تیس کی جاہو کر اس فرد کا پچھ کہ بادی سے خوان کے خوشہ چین ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مقرر کر دہ ذندگی سے دستر خوان کے خوشہ چین ہے۔ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مقرر کر دہ ذندگی سے مقاصہ تخلیق کی تحکیل

جب سب پھوائی کا ہے اورائی کے حکم پر ایک مخصوص اور مربوط نظام سارا کارخانہ ء
عالم روال دوال ہے تو پھر عقل سلیم رکھنے والے کے لئے تو عقل وعرف کا نقاضا یہی ہے کہ اس
ذات کے ساتھ کسی اور کوشر یک نہ مانا جائے۔ کلام اللہ اورارشادات نبوی سلی اللہ علیہ وسلم ہیں
شرک کی جس شدومہ سے فدمت کی گئ وسم قسم کے دلائل اور وحدا نیت رب کی عظمت واہمیت کے
لئے وہ بجیب وغریب اعداز اختیار کئے گئے علم وحکمت کے وہ اسرار ورموز اورموتی کسی اور کے کلام
ہل موجود نیس ۔ دنیا کی تمام حوائے وضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ جس ذات نے فر مایا اس نے
ہل موجود نیس ۔ دنیا کی تمام حوائے وضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ جس ذات نے فر مایا اس نے
ہانس کی ذمہ صرف اور صرف اپنی عبادت کی ڈیوٹی سپر دکی۔ اب انسان پر لا زم ہے کہ اس کی
پیدائش کا جومقصد ہے اسے مجھے اور کھمل طریقہ سے سرانجام دے۔

## عبادات مين اخلاص كى ايك تمثيل

الي عمادت كي حائے جوابتداء سے انتهاء تك اخلاص كامجوعه و الله تعالى الي عمادت كوقيول بى نہيں كرتا جو ظاہر ميں تو اچھى معلوم ہواورا خلاص وقلبى توجەسے خالى ہو\_ا گر كوئى مسلمان نماز روز ہ زکو ق ججود میراعمال صالحد بااور دکھاوے یاکسی اور نا جائز خرض کے لئے کر رہا ہے تواللہ تعالی کے ہاں ان اعمال کا کوئی درجہ اور قدرو قیت نہیں معلوم ہوا عبادات کی صحت وفساد کا دارو مدار اخلاص یعن تھیجے نبیت پر ہےاور خالص اس چیز کو کہتے ہیں جس میں اس شی کےعلاوہ کسی اور چیز کونہ ملایا جائے۔ ہم اگر بازار میں خریداری کرنے جاتے ہیں تو خرید نے والی اشیاء کو انتہائی غورسے ٹولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہ چیز دونمبراوراس میں کسی اور چیز کی آمیزش تو نہیں۔ بالکل خالص ہے یا وزن اورزیادہ منافع کمانے کے لئے ناقص اشیاءتو شامل نہیں۔ برشمتی سے اب ایباوقت آیا ہے کہ ہرفرداین عی مسلمان بھائی کولوٹنے کے لئے کھانے بینے کے سامان میں بھی کئی ناقص معزصحت ہلاکت کے سب بننے والے مواد کوشامل کرنے میں خوف خدا مخلوق خدا کیساتھ یے ایمانی کے تصور کرنے سے بھی محروم ہو گیا۔ لیکن جب بھی خریدار کوعلم ہو کہ فلا شخص نے مجھے خالص سودا کے بحائے جعلی اور آمیزش والاسودا دیا ہے۔ د کا ثدار سے نہ صرف گلہ کرے گا بلکہ خریدی ہوئی شئی کو بھی نا قابل استعال اورضرررساں اشیاء کی طرح کچرے کے ڈھیر میں شامل کردیتا ہے۔ یہی صورتحال عبادات میں اخلاص کی ہے برعمل اور کار خیر کیلیے اخلاص کی حیثیت روح کی ہے۔ دنیا میں جینے اللہ تعالی کے مجوب اشخاص نامور ستیال گزری ہیں۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے نام سورج عیاند ستاروں کی طرح روثن اور زندہ وتا بندہ ہیں۔ان کی زند گیوں کے مطالعہ تبتع اور تحقیق سے ٹابت ہوجاتا ہے کدان کے ان بلند مقام حاصل کرنے میں زیادہ عمل دخل اسکے اخلاص کا ہے اخلاص و واعلیٰ ترین صفت ہے جوانسان اوراس کے مل کودوام بخشا ہے۔

مخلصانه كرداركى تابنده مثال

زمانہ قریب کی ایک مثال ہے کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے قصبہ دیو بند ہیں ایک استاداورایک شاگر دنے اخلاص سے علوم دیدیہ کی بنیاد رکھ دی، ان کے اخلاص مجرے عمل کواللہ تعالیٰ نے دوام بخشا، کہ آج چاردا نگ عالم میں اس شجر طوبیٰ کے باغ و بہار ہر طرف اہلہاتے نظر آرہے ہیں۔ اس علمی وروحانی مرکز علمی کی شعاعوں سے اسلامی دنیا منور ہوکر دارالعلوم دیو بند حق و صدافت کی علامت بن چکی ہے۔

## اخلاص کے ثمرات

بہر حال ذکر اخلاص ونیت کا ہور ہاتھا نیک اعمال کے مقبولیت اور رد ہونے کا سارا اخصار نیت پر ہے کہ آیا یہ مل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہے یا لوگوں کو دکھانے کیلئے ہے اگر عمل کرتے وقت نیت یہ ہو کہ لوگ اسے عابد وزاہد اور بزرگ جھیں یہ مقصد تو اس دنیا میں حاصل ہو جائے گا کہ لوگ اسے متق و پر ہیز گار جھیں اور اگر نیت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کی اطاعت ہو تو قیامت کے بعد جونہ ختم ہونے والی زندگی ہے یہی اخلاص نیت وہاں کارگر ثابت ہو کر جنت بھی حیات جاود انی کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ ارشا در بانی ہے:

ومن يردثواب الدنيا نؤته منها ومن يردثواب الأخرة نؤته منها

وسنجزى الشاكرين، (سوره آل عمران)

''جو خص اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہے گا یہیں اس کا بدلہ ال جائے گا (آخرت میں محروم جوگا) اور جو خص اپنے (نیک) عمل کا اجرآخرت میں حاصل ہونے کا طلب گار ہوتواسے آخرت میں اُواب ملے گا اور ہم بہت جلد شکر بیادا کرنے والوں کو بدلہ دیں گے''

انبياءكرام كااخلاص

یا درہے جس شخص نے عمل اخلاص نیت کے بغیر کیا اسے اس کی نیت کے مطابق بدلہ صرف دنیا میں مل جائے گا۔اورنیت خالص رکھنے والے جس نے نیکی خلوص قلب سے اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کیلئے کی ہو،اللہ تعالیٰ جو بے حد کریم ورجیم ہے اس عمل کا بدلہ آخرت میں تو انشاء اللہ

ضروردے گادنیا میں بھی اس بندہ کواسکے بدلہ مزید کرم وانعام سے نوازیگا۔قرآن کریم انبیاء علیم الصلات وتسلیمات کے واقعات، ایے تو موں کو دعوت بہلیخ ان کے جوابات اور پھران کے انبیاء کے ساتھ سلوک سے مجرابرا ہے۔ ہرنی نے اپن قوم کوراہ راست برلانے کیلئے جود توت دی وہ کسی غرض اور لا في ياد نعوى فوائد كيليَّ نتي بلد برايك كانعره تعاكه من أسئلكم عليه من أجو إن أجرى إلا على رب العالمين (الشعراء)" من التيليخ كر برل آب سيكو في عوض لين كا طلب گارئیس بلکاس کابدلہ جھےایے (مالک)ربالعالمین نے مجھودیا ہے"

امام الانبيا على الله عليه وسلم كااخلاص

سركاردوعالم سيدالرسل صلى الله عليه وسلم كى زندگى آب كے سامنے ہے ، صراط متنقیم سے بحظے ہوئے لوگوں کوراو نجات برلانے کیلئے کتنے مصائب اور مشکلات سے دوجار ہوئے ،اگران کی بہ تگ ودو اور محنت کسی دنیوی لا کچ اور غرض کیلئے ہوتی تو کفارنے توسونے کے ڈھیر ،حسین تر عورت سے شادی کروانے اور ملک کی بادشاہت وغیرہ دینے کے پیشکش کی تھی، چونکدان کی تمام مساعی الله تعالی کے حکم کی بچا آوری اور ما لک کی خوشنودی کیلیے تھیں۔اسی نیک اور اخلاص کے پیش نظر کفار کے کسی جال اور فریب میں نہ آسکے، اسینے اس عظیم مقصد کے مقابلہ میں فانی دنیا کے تمام فوائد کوحقارت سے تھکرا کر سابقہ انبیاء کے اس نعرہ کی تائید فرمائی کہ اصلاح امت کی ساری جدوجہد کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایبا راستہ اختیار کیا جاوے جودل کے گہرائیوں سے خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہواورا جرکے بھی اسی سے حاصل کرنے کے متمنی ہو۔

عمل شرك ہے برأت كااعلان

اینے کسی عمل میں اللہ کے ساتھ دوسرے کوشریک کرنے والا الیاہے جو الله كے ساتھ اس كے حاكميت اور خدائى ميں بھى دوسرے كوشريك كرر باہے بيابيابر من عمل ہے جس كاخميازه دنيااورآخرت دونول مين بمكتناموگا\_

ختم الرسل صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے

عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معى غيرى تركته وشركة وفى رواية فانا منه برئ هوللذى عملة رواه مسلم)

''حضرت ابو ہریرہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا:
اوراللہ تعالیٰ فر ما تا ہے ہیں شرک کے سلسلہ ہیں تمام شرکاء سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں ( بینی ہیں
کسی کا مختاج نہیں کسی سے شراکت احتیاج کی وجہ سے ہوتی ہے کسی کو اجازت نہیں کہ میر ابندہ
میرے ساتھ کسی کوشر یک تفہرائے ) جوشن کوئی ایسا عمل کرے جس ہیں میرے ساتھ کسی دوسرے
کوہمی شریک کرلے ہیں اس شخص کوشرک کے ساتھ مستر دکر دیتا ہوں''

اورایک اورروایت میں جوالفاظ ہیں وہ اسطرح ہیں (کہ جومیرے ساتھ کی عمل میں دوسرے کوشر یک بنانے کی کوشش کرے) میں اس شخص اورا سکے عمل سے بری ہوں اوراس عمل کرنے والے کاعمل صرف اس کیلئے ہے جس کیواسط اس نے وہ کار خیر کیا۔

## ریا کاری کی مضرتیں

ازہ ہمی کرتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ اسکی خوب تشہیر ہو کہی تہ کا موقع انقاق سے للہ الرادہ ہمی کرتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ اسکی خوب تشہیر ہو کہی تہجد پڑھنے کا موقع انقاق سے للہ جائے ، کہیں کسی مدرسہ مسجد یا کسی مفلس ونا دار کے ساتھ تعاون کا موقع ہاتھ آئے تو خواہش ہوتی ہے کہ ریڈ ہو، ٹی وی اورا خبارات وغیرہ میں تصویر اورشہرت کا موقع ہاتھ سے نہ جائے ، لوگوں میں دینداری ، غریب پروری کا چے چا ہو تشہیر کی بیرشیطانی خواہش اس حد تک پڑتی جاتی ہے کہ ٹی نیکی دینداری ، غریب پروری کا چے چا ہو تشہیر کی بیرشیطانی خواہش اس حد تک پڑتی جاتی ہے کہ ٹی نیکی کرنے کے دعو بدارا سے ہرائے نام کا رخیر کو مشروط کردیتے ہیں کہ اس رفائی اور تغیری کام پر میرے نام کا کتبہ ضرور نصب کیا جائے ۔ افسوس ا سے عمل پر بھی ہم رب العالمین سے اجروصلہ میرے نام کا کتبہ ضرور نصب کیا جائے ۔ افسوس ا سے عمل پر بھی ہم رب العالمین سے اجروصلہ حاصل کرنے کے ایک ارشاد کا خلاصہ ہے ہو تھا میں ۔ خبیت مطابق اٹھایا جائے گا ہم عمل والے کے ساتھ اسکی کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا ہم عمل والے کے ساتھ اسکی

جزاءومزا كامعاملهاس كےنیت كےمطابق ہوگا۔

ريا كارى كاندموم كردار

اس سے ہو ہر احسان فراموثی ،خودغرضی کیا ہوگی کہ جس احکم الحاکمین نے پیدا کیا ایک ایک ایک ایک ایک ایک انجامات کی مرھون منت ہے صرف اس کی عبادت کرنے ایک بال اور بدن کا رگ وریشہ اس کی انعامات کی مرھون منت ہے صرف اس کی عبادت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کمانے کی خاطر طاہری اعمال واخلاق سے دنیا والوں کودھوکہ دیا جائے۔ارشادنبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فى آخر الزمان رجال يختلون اللنيا باللين يلبسون للناس جلودا لضّان من اللّين السنتهم أحلى من السّكر وقلوبهم قلوب الذياب يقول اللّه أبى يغترون أم على يجترء ون حلفت الابعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحكيم فيهم حيران (رواهترمذي)

" دعفرت الو ہرر وضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آخری زمانہ ہیں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جود بنی وشری اعمال کو دنیا کمانے کا ذر لیعہ بنا کیں فر الوگوں) کی خوشنو دی اوران کو اپنے کو تقی و پر ہیز گار ظاہر کرنے کیلئے ) دنیوں کی کھال کا لباس زیب تن کریں گے ان کی زبا نیں شکر سے زیادہ میٹھی اوران کے دل بھیڑ یوں کے دل کی طرح (خوشخوار) ہوں گے اللہ تعالی فرماتے ہیں (پیاوگ لوگوں کو فریب اور دھو کہ ہیں بھٹا کرکے) کیا یہ لوگ میرے طرف سے ان ہر سے اعمال کے سبب سے فوری عذاب ندد ہے کے وجہ سے خرور اور فریب ہیں بھٹا ہیں ، جتی کہ میرے عذاب سے بھی ند ڈرنے کی جرائت کررہے ہیں یا اس خام اور فریب ہیں جتال ہیں کہان کے ہر سے عذاب سے بھی ند ڈرنے کی جرائت کررہے ہیں یا اس خام خیالی ہیں جتال ہیں کہان کے ہر سے کا موں ہیں ہیں بھی ان کا مددگار ہوں کہیں ہیں اپنی ذات پر شم کھا کر کہتا ہوں کہ یقینا ہیں ان پر انہی ہیں سے ایسا فتنہ ،عذاب مسلط کروں گا اوروہ فتنے اور مصائب الیے ہوں گے کہان سے محفوظ رہنے کیلئے ہڑے سے ہوئے حالے میں میں جوں گے کہان سے محفوظ رہنے کیلئے ہڑے سے ہوئے حالے میں میں جوں گے کہان سے محفوظ رہنے کیلئے ہڑے سے ہوئے دانشور ،عشل مند اور دانا کو میں ہیں جی جیران و پر بیثان ہوں گے کہان سے محفوظ رہنے کیلئے ہڑے سے بردے دانشور ،عشل مند اور دانا

خلاصہ یہ کہ وہ لوگ فلاہری اعمال صالحہ کے پابند، زہد وتقوی کی ججسے نظر آئیں گے ہمارے تکلف قصنے کی بنیا دریا پر قائم ہوگی مطلوب و مقصود کلوق کی رضا اوران کو جابل بنا کر ان سے دنیاوی فوائد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دب کا نئات ایسے ریا کاروں پر دنیا میں بھی ایسا عذاب اوراشخاص مختلف شکلوں میں مسلط فرمادیے ہیں کہ ان کی ریا کاری اوراس کے ذریعہ حاصل کرنے والے فوائد ان کے لئے تباہ کن حالات پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں ، یہ الگ بات ہے کہ رب العالمین انسانوں کی طرح نہ جلد باز جیں اور نہ اسکے ہاں دریہ ہے اند چر نہیں گر جب گرفت فرماتے ہیں کھراس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔

نجات صرف عمل سے نہیں ہوگی بلکہ وہ عمل جس میں اخلاص واللہ یہ ہووہی عمل قابلِ اعتبار اوراسی پر نجات کا مدار ہے اگر کسی عمل کی ظاہری صورت بہت خوبصورت اور بادی النظر قبولیت کی صلاحیت رکھنے کا بھی یقین ہو گر خلوص سے خالی ہواس میں تباہی اور ہر بادی کے علاوہ پر خونہیں آپ کو معلوم ہے کہ دین میں علم وسخاوت اور شہادت وہ اوصاف جمیدہ ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ صفات جن حضرات میں ہوں ان کے لئے بڑے بڑے اجور اور درجات کی خوش نے میں موں ان کے لئے بڑے بڑے اجور اور درجات کی خوش میں مورود ہیں ،اگر براعلی اعمال بھی خلوص ولٹیت سے خالی ہوں صرف اوگوں کے دکھاوے اپنی شہرت اور ریا کے طور پر کی جا تیں تو ان اعمال سے نجات کا تصور بھی ناممکن ہے بلکہ ایسے اپنی شہرت اور ریا کے طور پر کی جا تیں تو ان اعمال سے نجات کا تصور بھی ناممکن ہے بلکہ ایسے اعمال ان کو جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بن جا تیں گے۔

## ريا كارعالم وشهيد كاانجام

حضرت الدهرية في حضورا كرم صلى الله عليه وسلم سے ايك طويل حديث ميں الن تيوں كے برترين انجام كاذكركرتے ہوئے كہا جس كامفہوم وخلاصہ بيہ كہ انخضرت صلى الله عليه وسلم في رايا:
كدووز قيا مت ايك شهيد الله رب العزت كے سامنے پيش كيا جائے گا اور الله جل جلالۂ اس كے سامنے ايپ انعامات كا ذكركرتے ہوئے بيش مير بھى انعامات كے حاصل كرنے كا افر ادكرے گا، دب العالمين لي چيس كے كہ آپ في رضا كيك جہاد

کرے شہادت سے سرفراز ہوا، رب العالمین فرمائیں گے، اس دعوی میں جھوٹے ہوتم نے قال میر رحظم پر عمل کرتے ہوت سے سرفراز ہوا، رب العالمین فرمائیں کے اس دعوی کہ دیں کہ قلال بڑا بہادر اور پہلوان ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں 'فسف قب قبل' اور تبہاری بہادری کالوگوں نے اعتراف کرلیا یعنی تم نے جس دنیاوی غرض کیلئے جنگ کی وہ تمہیں حاصل ہوا۔ میرے پاس تبہارے لئے جنب کے سوا کچھیئیں ، پھر اللہ جل جلال اس کوجنبم میں ڈالنے کا حکم فرمائیں گے فرشتے اس کوالٹ تھے بیٹ کرجنبم میں ڈالدیں گے۔

ريا كارتخى كاانجام

تیسرے قتم کے لوگوں میں مالدار الله رب العزت کے سامنے پیش ہوکر مالدار سے

وی سوالات که بیس نے جمہیں کروڑوں ، لاکھوں سے نوازا ، محلات ، باغات اور بے شارسیم وزر دیتم نے ہمارے لئے کیا کیا؟ وہ جواب بیس اپنے صدقات و خیرات اور بتائی و مساکین کی اعانت کا ذکر کریں گے کہ بااللہ بیسب پھھ آپ کی خوشنودی کیلئے کیا۔اللہ رب العزت اس کے دعویٰ کوغلاقر اردے کرفر مائیں گے میرے رضا کیلئے بیا عمال نہیں کئے 'ولکنک فعلت لیقا اھے وجود اد' یعنی اسلئے کئے کہ دنیا بیس تمہاری شہرت ہو کہ فلان بڑائی ہواور پھراسے بھی جنم کا حصہ بنانے کا تھم دیا جائے گا۔

بیتنوں عمل آپ حضرات کومعلوم ہیں کہ کتنے بڑے طاعات میں گئے جاتے ہیں مگر جب خلوص نبیت نہ ہوتو انہی کی وجہ سے دخول جہنم ہوا۔

محترم سامعین! اب ان تین اعمال کی بجائے ایسے نیک اعمال کہ عنداللہ تو وہ بھی رضائے الی کا بہترین وسیلہ بن سکتے ہیں گر عام طور پرلوگوں کے خیال میں وہ معمولی عمل ہیں چھوٹے طاعات میں ثار کئے جاتے ہیں۔ویسے شکل دعمل کے اعتبار سے بھی چھوٹے ہیں اگر یہی اعمال خلوص سے ہوں تو آخرت میں تو یقینا نجات کی صورت اختیار کرجا نمیں گے دنیا میں بھی اگر ان اعمال کو سیلہ بنا کر اللہ تعالی سے اپنی حاجت پورے کرنے کا سوال کیاجائے تو یہاں بھی خطرناک ترین مصائب و پریثانیوں میں اللہ تعالی سرخروئی اور کا میابی سے مالا مال فرماد ہے ہیں جیسا کہ اصحاب غار کا قصہ اور اخلاص کی برکات

عبداللہ این عرا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ اللہ علیہ واقعہ اللہ علیہ واقعہ اللہ این عرا تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ کے دات اورا عمر سے کی وجہ سے ایخ ٹھکاٹوں کو والیس نہ جا سکے بناہ اور رات گر ارنے کی خاطر غار بیں تھس گئے، اچا تک پہاڑی سے کئی منوں ٹنوں پر شخمل ایک چٹان پہاڑ سے کھسک کرغار کے منہ پر آکر رک گیا، غار کا منہ بالکل بندہ وا آکسیجن کا داخل ہونا بھی ممکن نہ رہا، باوجود کوشش کے چٹان کوغار کے منہ سے ہٹانا بھی ان کی ان کیلئے ناممکن تھا، اب ان کو یقین ہوا کہ مینوں کی موت واقع ہونے والی ہے، راہ نجات کیلئے تدبیریں

تکالنے کیواسطے تیوں سر جوڈ کرسو پنے گے،ان ہیں سے ایک نے کہا کہ ہم تواسکے ہٹانے سے عاجز ہیں کھانا وغیرہ کئی تتم ہونے کو ہا اب ایک تجویز ہاں پڑکل کرنے سے کمکن ہم موت کاس غار سے زعمہ وی تکلئے کاراست نکل آئے ،وہ یہ کہا گرہم سے ہرایک نے کوئی ایسا کمل اور نیکی کی ہو جو خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے ہو۔ یہی عمل اللہ تعالی کے حضور واسطہ بنا کر اس سے نکلنے کی وعا کیائے اس دائے سے تیجوں نے اتفاق کیا۔ایک نے اللہ تعالی کے حضور وسب سوال پھیلا کر کہا ،یااللہ! فقر وافلاس کا دور تھا میری صرف ایک ہمری تھی ،دن ہم ہمری چرا کر دائے کو دو دو دو صفے کے بعد یہوی فقر وافلاس کا دور تھا میری صرف ایک ہمری تھی ،دن ہم ہمری چرا کر دائے کو دو دو دو صفے کے بعد یہوی ورسول کے تمان کہ مطابق کہ مال کا حق مقدم ہے ہیں میرام عمول رہا، ایک دن ہمری چانے کیلئے دور جانا پڑا ،دیر سے آکر دیکھا مال سوئی ہوئی تھی ، یہوی اور پڑی بھی بھوک سے بلک رہے تھے کمر میس نے جانا پڑا ،دیر سے آکر دیکھا مال سوئی ہوئی تھی ، یہوی اور پڑی بھی بھوک سے بلک رہے تھے کمر میس نے مال کا درجہ مقدم ہونے کی وجہ سے والدہ کے سریانے دودھا کیا لیکر کھڑا رہا ،اسا تھا کر بے آدام کرنا بھی مناسب نہ تہما،اس دوران بچ بھوک کے بوجہ سے مسلسل روتے رہے کمر میں نے ان کی طرف توجہ نہ مناسب نہ تہما،اس دوران بچ بھوک کے بوجہ سے مسلسل روتے رہے کمر میں نے ان کی طرف توجہ نہ پڑایا یا اللہ! یمل میں نے تیری رضا کیلئے کیا آگر میرا یہ اضاص آپ کومتول ہوتو اس پر بٹائی سے نے بات دوران ہوتو اس پر بٹائی سے نیا ہا گیا ہا اللہ بڑائی غار کے مذیب ہوتو اس پر بٹائی سے نوان کا ایک بڑائی غار کے مذیب ہوتو اس پر بٹائی سے نوان کا کہ بھوتوں کیا۔

 کہتم اس مُمر (بکارت) کو بغیرا سکے کہ تمہاراحق نہیں توٹر دو، یہ سنتے ہی میں نے اپنے حرام ارادہ کوترک کردیا میں اس سے جدا ہوایا اللہ! اگر میں نے باوجود بے بناہ محبت کے بیکار بدآپ کی رضا کسلئے کیا تھا تو ہم کواس مشکل سے آزاد فر ما۔ دعا قبول ہوئی بھاری پھراپی جگہ سے مزید سرک گیا اگر چہ با ہر لکانا ہمارے لئے اب بھی مشکل تھا گردوتہائی حصہ پھر ہٹ گیا۔

تیرافض دھا کیلے ہاتھ اٹھا کر گویا ہوا، اے میرے مولیٰ! کچھ مزدور میرے ساتھ کام

پرلگ گئے شام کے وقت سب کواپیٰ اپنی مزدوری اداکردی صرف ایک مزدورا پیٰ مزدوری لئے بغیر

چلا گیا ہیں نے اسکی قم کوا مانت بچھ کرکاروبار ہیں صرف کردیا۔ اس کا منافع اور پھر اور اس پر مزید

چلا گیا ہیں نے اسکی قم کوا مانت بچھ کرکاروبار ہیں صرف کردیا۔ اس کا منافع اور پھر اور اس پر مزید

تجارت اتنی بڑھ گئی کہ اسکی ایک دن کی مزدوری لاکھوں در ہم اور پینکٹروں اونٹ بیل ، اور بھیر کریوں کے دیوڑ ہیں تبدیل ہوکر اس کیلئے محفوظ رکھتا رہا اچا تک ایک دن کافی عرصے بعد آ کر بچھ

سے اپنی ایک دن کی مزدوری کا مطالبہ کیا ہیں نے اس کواس ایک دن کی مزدوری سے ماصل کردہ

مال ودولت بمعہ بے شار جانوروں کے بیش کئے۔ اس نے کہا بیا عبد الملہ تستھ ڈا بی اللہ تعالیٰ

کر بر با بلکہ اس کے مال کو تجارت ہیں خرج کرنے اور پھر منافع کے بڑھنے کا قصر سنایا۔ یہ سننے کے

کر در با بلکہ اس کے مال کو تجارت ہیں خرج کرنے اور پھر منافع کے بڑھنے کا قصر سنایا۔ یہ سننے کے

معیدت ہیں ہم گرفتار ہیں اس سے نجات دے دیں ، اخلاص سے گئی دھا اور شاکی بدولت چٹان

کا باقی حصہ بھی غار کے منہ سے ہے کر نظنے کا راستہ پوراکھل کر ہم صبح وسلامت با ہرنگل آئے۔

کا باقی حصہ بھی غار کے منہ سے ہے کر نظنے کا راستہ پوراکھل کر ہم صبح وسلامت با ہرنگل آئے۔

ان دونوں واقعات کے موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا عمل جس میں غرور تکبر، ٹمائش آشپیروریا کی نیت ہوو معمل کرنے والے کوعذاب جہنم میں مبتلا کردیتا ہے اور چھوٹا عمل جواللہ کی خاطر ہووہ جنت الفردوس کے مدارج عالیہ پرینجادیتا ہے۔

رب کا تناب مجھے اورآپ سب کو ہر مل میں خلوص نیت کی نعمت سے مالا مال فرمادیں۔آمین

# زبان کی حفاظت

#### اورلہوولہب سے احتر از

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ با الله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزورواذا مروا باللغو مروا كراما (سورة فرقان)

''(رب العزت مختلف مقامات پر صالح مومن کے اوصاف کے ضمن میں فرماتے ہیں) اوروہ فضول بے ہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر (بلا قصد وارادہ) ان کا گزران فضول اور لا یعنی مجالس کے قریب سے ہوتو سنجیدگی متانت کے ساتھ گزر جاتے ہیں''

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم من حسن اسلام المرء ترك مالا يعنيه (رواه الترمذي)

'' حضرت ابو ہریرہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے روایت کررہے ہیں آ دمی کے اسلام کی خو بی اور حسن ہیہے، کہ وہ فضول اعمال اور اقوال کوترک کردے''

الله تعالى كى بے ثار نعتوں كى قدر

محرم مطرات! الله تعالى ك بشارانعامات مس عمرايك الى عظيم نعت بكاس

نعت کے ایک ایک لحدوسانس کی نہ کوئی بولی میں قیت مقرر کرسکتا ہے، نہ دنیا کے بڑے بڑے دولت کے انباروں سے خریدا جاسکتا ہے، اس نعت کوسیح مصرف میں لگا کراس کے بدلے جنت جیسی عظیم اور نه ختم ہونے والی نعت خریدی چاسکتی ہے۔وہاں جو پچھموجود ہے حضورصلی الله علیه وسلم کے ارشاد کے مطابق نہ بھی دنیا میں انسانی آٹھوں نے ان کا مشاہدہ کیا ہے اور ندان کا نول نے ان نعتوں کے حسن و جمال کے ہارہ میں سنا ہو گا اور نیدل میں اٹکا خیال وتصورممکن ہے۔ دنیا اورعمر کے قیتی او قات کوفضول اور بیہودہ ہاتوں میں ضائع کرنے والا جنت کے بےمثال اشیاء و ا کرا مات کود مکھ کراز راوحسرت کیے گا! کاش جھے دنیا میں واپس لوٹا یا جائے کہ زندگی کے ایک ایک منٹ کورب کے طاعت میں خرچ کر کے آخرت کے انعامات سے میں بھی لطف اندوز ہوسکوں۔ گربیحسرت اورخوا بمش صرف آرزو ہی رہے گی۔اب دوبارہ دنیا کو جانا محال و ناممکن ہے۔ بیہ محرومی اور تبای اس کا اپنا کیا دھرا ہے کہ اس نے دنیا جو دار العمل ہے اسکی نایائیدار لذتوں کواییے شیطانی ہوس کی پیروی کرتے ہوئے اُخروی انعامات جو غیر فانی ہیں برتر جے دی۔عبادات کا اصل موقع تو جوانی ہے، بر ھایے میں تو پھر بندرت اعضاء بار ہو کر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جوانی میں جوانسان شیطان کے جال میں پینس کر کہتا ہے جوانی تو دیوا گئی، عیاشی اور خرمستی کا دور ہوتا ہے۔ جو کچھ خرافات اور گناہ کرنے ہیں ،اب صیح وقت ہے۔ بردھایے میں سب گناہ چھوڑ کراللہ تعالی ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بر کاربند ہو جاؤں گا۔ حالانکہ جن گناہوں کی عادت قوت وطاقت کے زمانے میں بر چکی ہے، بر ھایے میں عادات بدکا چھوڑ نا کوئی آسان کام نہیں۔اور نہ جوانی کی دہلیز سے گزرنے کے بعد بدن کمزور ہوکرنیکال حاصل کرنے کی ہمت، طاقت اورقوت باتی رہتی ہے۔ کئی ساتھی تو قوت وصحت کا زمانہ گنا ہوں میں گزارنے کے ساتھ اس ا تظار میں رہتے ہیں۔ کہاس دور کے بعد جب بڑھا پے کا زمانہ آئے گا تو بہ کرلیں گے جبکہ اسکو ہیہ بھی معلوم نہیں کہ اسے جوانی کے بعدوالی زندگی ملے گی بھی پانہیں؟ اگر مل بھی گئی تو کیا تو یہ کرنے کی تو فیق اسے نصیب ہو گی۔ کیونکہ دل سے تو بہ کرنے کا ذوق وشوق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ایک داعیہ اور مہمان کی حقیت رکھتی ہے، بیضروری نہیں کہ پھر بہمتی کے زمانہ ہیں بیداعیہ اور شوق پہلے جیسا پر قرار بھی رہے۔ آدمی اورا سکادل بدلتار ہتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جوانی ہیں جن گنا ہوں کا وسوسہ اور خیال تک نہیں آتا، بھی بھی بڑھا ہے میں ان معاصی کا تصور آتا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان قو ہمارا ایساازلی دشمن ہے کہ بھی ہمارا پیچھا کرنے سے منع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا بہترین دور ہمار بدلوں میں مختلف تاویلات کے ذریعہ لغواور بیرودہ کاموں میں ضائع کر دیتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ میش وعشرت کی زندگی گزارو، اللہ تعالی آخر میں معاف کردیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ میش وعشرت کی زندگی گزارو، اللہ تعالی آخر میں معاف کردیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالی خور الرحیم ہے۔ میش وعشرت کی دیا ہے۔ مشاکل اللہ وی کا مول کو اس بندہ کے دل ود ماغ میں ایسا حسین ، فا کہ مت مدد کھی ہوئے ہی انسان گنا ہوں کے ارتکا بری آمادہ ہوجا تا ہے۔ حکیم اللہ مت حضرت تھا تو کی کا قول

کے طع اور مجروسہ پرتوبنہ کرنا بہت بوئی نظامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رجمان اور جیم اور شفق اور مہر بان

ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان صفات کوجان کر گنا ہوں کے کرنے پر پہلے سے

ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان صفات کوجان کر گنا ہوں کے کرنے پر پہلے سے

بھی زیادہ جری اور دلیر ہوجائے بلکہ رحمت خداو ندی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ کہ بے مقصد اور

گنا ہوں کی زندگی گزار نے پر مایوی کے دلدل میں سیننے کی بجائے تو بہ کرنے والے مایوں و نا

امید نہ ہوں۔ گنا ہوں کے بخشے اور مہر بانی فرمانا تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ درب کا کنات کی

تا بعد اری اور اسک احکامات کی تعمل میں زیادہ سے زیادہ وقت خرج کیاجائے۔ گئی دفحہ عرض کرچکا

ہوں کہ گناہ کرنے والا اگر گناہ کو گناہ سیجھتے تو ممکن ہے کہ ایساوقت آئے کہ اپنے کئے پر پریشان ہو کر

تو بہتا ہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرلے ، مگر برقسمتی سے آج ہماری حالت الی ہوگئی کہ گناہ کو گناہ ہی خبیں سیجھتے ۔ جالس میں بیٹھ کرا ہے ایسے غیر شائستہ اور نا گفتہ بہ اقوال وافعال سے جاس کو زینت

بیشتے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ مان والحفیظ ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھیجت سے ہم بالکل

بیشتے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض مواقع پر ایک مسلمان قول وقعل سے ایسا عمل یا با سے صادر کر دیتا ہے جو

اسككرنے والے كے نظر ميں انتہائي معمولي ہوتا ہے گريمي بات ياعمل اسے جہنم كے اندھے كنويں میں پہنچا دیتا ہےاوربعض او قات منہ سے ایسی بات یا اعضاء سے ایسانمل کرتا ہے کہ اسکے نزدیک نہ کوئی اہمیت اور قدرو قیت ہوتی ہے، مراللہ تعالی کے ہاں قبولیت حاصل کر کے اسکے جنت میں داخله کایروانه بن جا تا ہے۔

#### زبان کے استعال میں احتیاط

یمی وجہ ہے کہ شریعت جمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو کنٹرول کرنے پر زور دیا ہے۔ اسى زبان سے انسان جھوٹی گوائى دينے كاعادى بن جاتا ہے، يكى زبان انسان كودوسر مسلمان کی فیبت کرکے اسے ایے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کا مصداق بنا دیتی ہے۔ دوسرے مسلمان کو گالی گلوچ بریمی زبان اسے آمادہ کردیتی ہے، اسکا نتیجہ کیا نکاتا ہے؟ قتل و قال کا نختم مونے والاسلسلة شروع موجاتا ب،ان تمام كنا مول كانسخداكسير حضور صلى الله عليه وسلم ني بتايا-عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم

من صمت نجا (رواه الترمذي)

"عبدالله بن عرو صفور سلى الله عليه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جوخاموش رباوه کامیاب موا\_

## اعضاء جسم كازبان كوالتجا

گویا دنیاوآ خرت کی نتابی و بر بادی میں براعمل دخل زبان کا ہے۔ ہزاروں مصائب میں انسان اسی زبان کیوجہ سے گر جاتا ہے اور بے مقصد باتوں کی بجائے حیب رہنے کوتر جح دی تو زندگی بھی محفوظ ہوئی اور آخرت میں بھی سرخروئی سے مالا مال ہوگا۔جسم کے تمام اعضاء روزاندزبان کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ خدارا ہمیں مصائب میں مبتلا کرنے سے منع ہوجا، ہمارا جن معاصی اور يريشانيول سے سامنا موتا ہے، اسكاسب تم بى موانى اغبياء كے سردار محصلى الله عليوسلم كاارشاد ب:

وعن ابى معيد رفعه قال اذا اصبح ابن آدم فان الاعضاء كلها تكفّرو اللسان

فتقول اتق الله فينا فانا نحن بك فان استقمت استقمنا و ان اعو ججت اعوججنا (رواه الترمذي)

' حضرت ابوسعید خدری صفورا کرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ نے فر مایا:
این آدم جب صبح کرتا ہے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے ہیں
الله تعالی سے ڈرو کیونکہ ہمارے (صلاح ونساد) کا دارو مدارتم پر ہے، اگرتم سیدھی رہو، ہم بھی
سید ھے دہیں گے۔ اگرتم ٹیڑ ھے بینی غلط (راہ پرچلو) تو ہم بھی ٹیڑ ھے دہیں گے۔
اعضاء میں دل کومرکزی حیثیت حاصل ہے

معزز ساتھیو! آپ کومعلوم ہے کہ اعضاء میں مرکزی حیثیت دل کو حاصل ہے۔ دل میں جو تضور اور خیال آتا ہے انسان اسکا اظہار زبان کے ذریعہ کرتا ہے۔ پھر اعضاء زبان کے احکامات کی تقمیل کرتی ہے۔ اگر قبلی تضور حق وصدافت پر بنی ہوتو زبان بھی ساتھ دیگر اعضاء بھی اسکے تالع ربیں گے۔ اگر دل لا لینی ، بے ہودہ تضورات و خیالات کا منبع ہو، تو زبان بھی اسکی تابعداری پر مجبور ہو کر ساراانسانی بدن اسکے راہ پر چلے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر شنے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چھاکہ

ما النجاة فقال املك عليك لسانك و ليسعك بيتك و ابك على خط (رواه الترمذي)

"عقبہ ٹے آنخضرت کوئن کیا (نجات کیے حاصل ہوگا؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو نیز اپنے گناہوں پر (اللہ کے سامنے گرگڑا کر) رؤو ' تیرا گھر تیرے لئے کافی ہو' کی وضاحت علماء نے بیدی کہ بدی مجلوں اور بدکارلوگوں کے گھل ملنے کے بجائے بلا ضرورت اپنے جائے سکونت سے باہر نہ نکلو ورنہ تم بھی بدکاروں کے ساتھ بیٹھنے ہوا رہے کہ میں رنگے جاؤ گے۔ بدکارلوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے این کے رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ بدکارلوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے مخفوظ رہنے کافا کدہ یہ ہوگا کہ تمہیں اپنے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور حاجت روائی کیلئے دعوات کرنے کاموقع اطمینان و سکون سے ملے گا۔

# يُر ب ساتھي كي صحبت سے اكيلے رہنا بہتر

اسى طرح ايك اورجگه فرمان نبوي صلى الله عليه وسلم ب:

عن عمر ان بن الحطان رحمه الله تعالى قال لقيت اباذر فو جدته في المسجد مختباً بكساء امسود و حده فقال يا اباذر ماهذه الوحدة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة خير من الوحدة والجليس الصالح خير من الوحدة واملاء الخير خير من السكوت و السكوت خير من املاء الشر (رواه البهقي)

"مران بن حطان روایت کرتے ہیں کہ الوذر سے اس حالت میں ملا کہ وہ مجد میں گوٹ لگائے اس کیے بیٹھے تھے، میں نے الوذر سے تنہائی کی وجہ بچھی ، تو انہوں نے جوابا کہا میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یُر سے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اسلے رہنا بہتر اور اچھے ساتھی کے ساتھ رفاقت کرنا اکیلئے رہنے سے بہتر ہے اور بری کو چھی با تیں سنانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں سنانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں سنانا خاموثی بہتر ہے '

بیسیوں احادیث وقر آئی آیات ہیں گئی سے زبان کے آفات اور ہلاکوں سے بچنے کا عظم دیا گیا ہے۔ ہم اس غلط ہمی میں شدر ہیں کہ جو زبان مشین کی طرح چلتی ہے اور شدیر سے بھلے کی تمیز کرتی ہے، درائتی کی طرح خشک و تر کے اخلیاز کے بغیر جو کچھ سامنے آتا ہے کا ٹتی جا رہی ہے ، اس زبان کا کوئی گران نہیں اور ہر کسی کے عزت کو تار تار کرنا اسکی طبیعت ٹانیہ بن کر بی محاسبہ سے بالا تر ہے بلکدر ب کا نئات کی سعیہ ہے کہ 'ما یہ لفظ مین قول الا لدید وقیب عتید'' کہ انسان کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک گران جو تیار بیٹھا ہوا ہے تریر کر رہا ہے۔ روز قیامت منہ انسان کے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ایک گران جو تیار بیٹھا ہوا ہے تریر کر رہا ہے۔ روز قیامت منہ سے ہر نکلنے والے لفظ اور جملہ کا حساب پیش کرنا ہوگا۔ لا حاصل ہو لئے کی جگہ خاموش رہنے سے اس بندہ کو شیطان پرغالب آنے کی قوت سے اللہ نواز دیتے ہیں۔

حضرت عمر شكاقول

امیر المونین حضرت عمر رضی الله کا مقولہ ہے جوآ دمی اپنی زبان کو قابو کرے الله تعالیٰ اسکی پردہ پوٹی فرماتے ہیں۔افسوس! اگر پوری امت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ان بتائے

ہوئے زرین اقوال پڑمل کر کے اپنے زبان کو ذرا احتیاط سے استعال کرتے تو قتل و قبال کا جو میدان گرم رہتا ہے اوراس شم کے خبروں کی میڈیا میں بھر مار ہوتی ہے ذلیل وخوار ہونے کی بجائے محفوظ زندگی گزار کرسکون وراحت سے دینوی کا موں کیساتھ رب العالمین کی اطاعت میں چند سالہ زندگی گزار تے۔
اشیاء میں خیر ویشر کی پہلو

دنیا کے تمام اشیاء میں خمروشر کے دونوں پہلوموجود ہیں۔فطرتی طور پر نہ کوئی تی قابل مدح ہےاورنہ تابل ندمت ،اسکےموداور ندموم ہونے کا دارومدار استنعال ہر ہے سخاوت ہی کو لیجے اگر بیمل شریعت کے بتائے ہوئے حدود کے اندر رہتے ہوئے بروئے کار لایا جائے تو تعریف اورا گراسلام کےاصولوں سے انحراف کر کے افراط وتفریط سے کام لیا جائے تو یہی بظاہر خوبصورت عمل سخا۔اس انسان کوشیطان کا بھائی بنا کراس کا ہم پیالہومشرب بنادیتا ہے۔ میجمود عمل اسکے استعال سے قابل ندمت بن گیا۔ آئکسیں جو اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے بیش قیت نعت ہے اگر اسکے ذریعہ قرآنی آیات کو دیکھا جائے۔علاء صلحاء کی دیدار کی جائے۔ محر مات کو دیکھنے میں استعال سے بچا کرغض بھرلینی آ تکھیں نیچے رکھے،غیروں کی املاک کو للیائی نظروں سے دیکھ کر قضہ کرنے کا ارادہ نہ ہولہو ولعب اور بدکاری کے اسباب دیکھنے سے محفوظ رکھے تو آئکھیں خیری خیر کا مجموعہ ہیں۔اگران نہ کورہ امور کے برعکس ان جگہوں میں آ تکھوں کا استعال ہو۔ تو بھی آ تکھیں شر کی حیثیت سے قابل ندمت بھی حاتی ہیں۔ بھی حال دنیا میں اللہ تعالیٰ کے تمام تخلیقات کا ہے۔جن میں المیازی حیثیت زبان کو حاصل ہے، اگر ہم اسکی دیکی بھال کریں۔اللہ تعالی کے متعین کردہ اصول اور مرضیات میں استعال کریں۔ یہاں یہ بات یا در کھیں کہ ہرعضو سے سرز دہونے والے گنا ہوں سے بچنا ضروری ہے۔ مگرز بان ایک الیا آلٹکام ہے جیسے پہلے بھی کہد چکا ہوں کہ کی دفعہ آ دی بے بروائی میں ایسے باتوں میں جتلا ہو چا تا ہے جواس کیلیے سخت ترین عذاب کا سامنا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بھی بھی ایسے مجالس

میں داخل ہوجا تا ہے جہاں جموٹ ہی جموث کا دور دورہ ، غیبت ، غیر شرعی اور دوسروں کو بے عزت کرنے جیسے منصوبے کرنے کے پروگرام بن رہے ہوں۔ یہ بھی اسمیں شامل ہو کرانے زبان میں اپنے زبان کوشامل کرلیتا ہے۔اسکے وہ گنا ہوں سے بھرے کلمات اسکوجہنم لے جاکر گرادیتے ہیں۔

مذكوره اشياء كادرست استعال

اوراگریمی عظیم نعت زبان ایک خض نے دین سکھنے، ذکر اللہ کرنے، کسی مسلمان کے پیشانی میں اسے تسلی دینے ، بچ ہو لئے، غیبت سے منع کرنے ، دین اور دین کے مسائل سکھانے ، طالم و بد مین حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے اور ہزاروں دینی اعمال واحکام جن کا تعلق زبان سے ہے ، میں استعال ہوتو گویاس نے اپنے دین کی حفاظت کر کے دنیاو آخرت میں تباہی سے تک گیا۔ یکی زبان انسان کو تباہی وہلاکت کے طرف پہنچانے میں اہم کردار اداکرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ

کبھی بھی آپ کوحضور صلی الله علیہ وسلم کے بار غار اور انبیاء کیبم السلام کے بعد روئے زمین پرسب سے افضل شخصیت وامیر المونین سیدنا ابو بکر صدین کا واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک دفعہ اپنے زبان کومنہ سے نکال کر ہاتھ سے مروڑ رہے تھے۔لوگوں نے زبان کواس سزاد سے کی وجہ پوچی تو فر مایا ''ان ھندا اور دنسی السموار د'اسی زبان نے جمھے برسی ہلا کتوں میں جتلا کیا ہے۔ جسکی سز السے دے دہا ہوں۔

رب العالمین نے مسلمان کی خاصیت کہ جونضول اور بے مقصد کلام میں شامل نہیں ہوتے سور ق مومنون میں شامل نہیں ہوتے سور ق مومنون میں اس انداز سے ذکر فرمایا ''والسذین هم عن اللغو معرضون ''کروه لوگ بے کاراور فضول لا لینی باتوں سے اعراض کرتے ہیں ، لینی ایسے افعال جوخروری اور مفید نہ ہوں ان کوعیث اور بیکار کہا جاتا ہے ، احادیث مقدسہ میں اعور ک کرنے کی شدیدتا کیدگی گئی۔ ایک برزرگ کا واقعہ

حضرت تفانوی نورالله مرقده نے ایک بزرگ کاوا قعداینے وعظ میں ذکر فرمایا کہ کسی مخض کے دروازہ بر جا کر کھٹکھٹانے کے بعد اس کا نام لے کرآواز دی۔اندر سے آواز آئی کہ فلاں موجود نہیں۔ پھر ہزرگ نے سوال کیا کہوہ کہاں گئے ہیں اندر سے آواز آئی کہ معلوم نہیں۔ اینے اس دوسرے سوال پر کہوہ کہاں گئے بہ ہزرگ تمیں برس روتے رہے کہ میں نے بہ بے مقصداور بے کارسوال کیوں کیا۔ کم گویزرگ

ایک دوسرے بزرگ اور متاز عالم دین مولانا فریدالدین صاحب ؓ کے بارہ میں فرمایا که وه حد درجه کم کو تھے۔ جب تک انتہائی ضروری اور اہم ضرورت نہ ہوتی، تگاہ بھی اوہر نہ آ تھاتے۔ کس کے بات یو چنے برصرف منہ سے جواب دیتے ، نگاہ سائل کے طرف ندا تھاتے کہ بلا ضرورت نظر کو کیوں صرف کیا جائے۔اس تمام بیان کی روشنی میں اگر ہم اینے اعمال برنظر دوڑا ئیں تو حسرت کےعلاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ قیمی عمر کے اکثر کھات کوا پیےلوگوں کے ساتھ گزارااوراب بھی ضائع کررہے ہیں، جہاں جھوٹ، تہمت اور غیبت کے علاوہ مزہ بی نہیں آتا۔ بلکہ اس زحمت کو اپنے لئے رحمت اور گناہ کو اپنے لئے سکون اور ثواب سمجھ بیٹھے ہیں کسی دوسر ے مسلمان کے خلاف سی سائی بغیر ثبوت الزام اور تہت کو بار بار ذکر کرنے اور سننے کیلئے بے چین رہ کراسکواورلوگوں تک پہنچانے کیلئے ایزی چوٹی کا زور لگانا اپنا اولین فرض سیحتے ہیں، حالانکہ اس جدو جہد میں نہ دنیا کا نفع ہے اور نہ آخرت کا۔ بلکہ دنیاو آخرت دونوں میں زیال بی زیال ہے۔

ایک اخلاقی اوراسلامی فریضه

خوش قسمت و مسلمان ہے جو چندروز ہ زندگی کواللہ تعالی کی فرمانبر داری میں استعال كرے اور اگر كھى جھوٹے ، غيبت كرنے اور تہت لگانے والے سے ملنے يا بيٹھنے كا موقع ملے ، تو ان کے ماں میں ماں ملانے کی بجائے انگوان اعمال بدسے روک کرایٹا اسلامی فریضہ ادا کرے اور پر کوشش کریں کہ نہ جموٹ بولیں اور نہ کسی کیلئے جموٹی گواہی دیں، نا جائز اور گناہ کے عبالس ہیں حاضر نہ ہوں۔ گناہ کرنے والوں کے عافل ہیں کثرت سے بیٹھنے والا اگراس کی نبیت ان کوراہ راست پرلا نانہ ہو، ایک دن اٹکارنگ اس پہلی حاوی ہوجائیگا۔ ما بعد المموت کیلئے تیاری

محترم دوستو! ہمیں ایک ایک منٹ کوضائع ہونے سے بچا کر ابدی زندگی لینی موت کے بعد کیلئے نیک علی یا عدم غور وفکر کا کے بعد کیلئے نیک عملی یا عدم غور وفکر کا متجہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں کوئی چیز بے قیت اور بے حقیقت ہے وہ وقت اور زندگی کے اوقات ہیں ، جسکو بیدر دی سے لا حاصل اعمال گفتار وکر دار میں گزار رہے ہیں۔

رب العزت ہم اور آپ سب کوجھوٹ ، جھوٹی گوائی اور لا عاصل کاموں سے اپنی عمروں کو بچانے کی توفیق دے۔ آمین

حضرت شخ الحدیث نے فرمایا: جب زبان پرجاری ہونے والا پہلا کلمہ کلم اللہ کانام ہواور مرتے وقت زندگی کا سب سے آخری کلمہ بھی اللہ کانام لینے کی سعادت میسر ہوجائے تو پھروسط میں اگر ہزاروں سال عمر ہوتو اللہ پاک اسکے تمام گناہ معاف فرمادیتے ہیں کیونکہ معصیت اور گناہ کے ہزاروں سال محصور بین حاصرین ہوجائے ہیں۔

(صحيبة بابل ق ص١٠١)

# اخلاق حسنهاور بهارا كردار

(1)

نحمدة و نصلى ونسلم على رسوله الكريم اما بعد: فاعوذ با الله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سينة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لايحب الظالمين (سورة الشوري) مفا واصلح فاجره على الله انه لايحب الظالمين (سورة الشوري) وثيرائى كا بدله تو الى طرح برائى محمر (اس اجازت كي باوجود) جو شخص (برائى كرف والي) كى معافى اوراصلاح (كي صورت) بيداكر يتواس كا تواب واجرالله تعالى عى كذمه محمد تشتين رب العزت زيادتى (يعن ظلم) كرف والي ويندنيس كرت، عن ابن سعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم

عن ابن سعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله احسنت خلقي فاحسن خلقي (رواه احمد)

د معزت این معود آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے روایت کررہے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم (دعا میں فرمایا کرتے تھے) اے الله! آپ نے میرے جسم کی طاہری بناوٹ اچھی

#### بنائی ہے تومیرے اخلاق بھی بہتر بناد یجئے۔''

#### حسن اخلاق

محترم حضرات! ذکر کرده آیت اور حدیث کے خمن میں آج چندوه صفات ذکر کرنے کی کوشش کرونگا جو ہمیں آپ سب اور تمام کا نئات کے خالق وما لک بعنی رب العالمین اور اس کے محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پندیدہ اوصاف میں سے ہیں ان صفات میں ایک ایک صفت جوا کشر و بیشتر اوصاف جمیدہ کا منبع وسرچشمہ ہے اس کی تجیر آپ حسن اخلاق سے کرسکتے ہیں۔ مکارم اخلاق ایک ایسا وسیع و جامع دولفظوں پر مشتمل کلمہ ہے کہ جوانسان اس صفت سے مالا مال ہوجائے تولا مثنائی گناہوں سے محفوظ ہوکراسی حسن اخلاق کی بدولت اس کیلئے دنیا و آخرت میں کامیا کی کی راہیں کھل جاتی ہیں۔

## سب سے بھاری ممل

یکی دجہ ہے کہ ایک فر مان میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس کا مفہوم یہ ہے کہ وزن اعمال کے لئے روز محشر میں جو تر از وہوگا اس میں حسن اخلاق سے بھاری اور کوئی عمل نہ ہوگا۔ آپ کو بھیشہ عرض کر تا رہتا ہوں کہ انسان پر اللہ جل جلالہ کی اتنی فعتیں ہیں کہ کسی کے لئے ان کا شار کرنا ممکن ہی نہیں ۔ لیکن اتنا تو اس صدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ ان تمام فعتوں میں سب سب بالا تر فعت اخلاق حسنہ ہے۔ اس اہمیت اخلاق کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے کہ یا اللہ آپ نے میری ظاہری شکل وصورت تو انتہائی متو ازن ، خوبصورت اور نقائص سے پاک پیدا کی اس طرح میر سے اخلاق بھی بنادیں جننے کمالات عالیہ اور اخلاق حسنہ ہیں حقیقت میں بیاللہ تعالیٰ کے انہی صفات کمالیہ کے مظاہر اور پرتو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ میں بیاللہ تعالیٰ کے انہی صفات کمالیہ کے مظاہر اور پرتو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کہ فرش اخلاقی اللہ جل جلالہ کاعظیم خلق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں رب

العالمین کے طاق عظیم کے امین رحمت دوعالم صلی الله علیه وسلم بیں۔مظبر طاق عظیم ہونے کی وجہ سے احکم الحا کی منازک الفاظ سے فرمائی۔ احکم الحاکم منازک الفاظ سے فرمائی۔ بہترین نمونہ مل

انك لعلى خلق عظيم

''یقیناً (بلاشک وشبه) آپ سلی الله علیه وسلم بهت بردے اخلاق کے مالک بین' اور پھرامت کو کھم فرمایا: کہ

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (سورة احزاب)

" تہمارے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم (کی باہر کت ذات میں) بہترین نمونہ ہے جو ہمیشہ ہیشہ رہے گا۔ "بہترین نمونہ کیوں ہیں؟ وجہ فود حدیث قدی میں فہ کور ہے کہ و هب اسه کل خطف کو ہیم "درب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں ہراچھی خصلت آپ (محمصلی الله علیہ وسلم) کو عطا کرتارہوں گا۔ اسی وجہ سے مالک الملک نے اخلاق وعادات میں اعلی صفات و کمالات کا حضور کو جامع بنادیا۔ تمام اعلی صفات ان کی ذات میں جن فرمادیں۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہرقدم پر آتا نے نامدار صلی الله علیہ وسلم حشیرت سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہرقدم پر آتا نے نامدار صلی الله علیہ وسلم کے مقدس نمونہ کو اپنا فریم ورک بنا کران کی نقش قدم پر چلیں گے۔ امتی کو جس مسلم کی جس زمانہ اور مسلم کے فرمان بعث لا تمم مکارہ الا محلاق جس وقت ضرورت ہووہ وضور صلی الله علیہ وسلم کے فرمان بعث لا تمم مکارہ الا محلاق دمرارم اخلاق کی تعین کے لئے بھیجا گیا ہے۔ " اسی مشکل اور مسئلہ کا طرم وجود ہے۔

اخلاق نبوی مجسم قرآن تھے

خلق کا معنی محدثین و محققین نے طبعی خصلت اور باطنی وصف ذکر فرمائے ہیں۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باطنی اوصاف وکردار کوشن خلق سے تجیر کیا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ظاہری جسمانی اوصاف کیساتھ باطنی اور روحانی کمالات کا مجسمہ تھے حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ "

كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ففالت كان خلقه القرآن يتى قرآن ميں جن اوصاف حيده كا ذكر بحضور صلى الله عليه وسلم ميس وه تمام اوصاف بدرجه اتم موجود تنه\_ گويا آيكا چلنا' چرنا' الهمنا بينهمنا \_ سونا' جها گناتمام معمولات معاملات اورعبادات ويي تھے جبکا قرآن نے حکم دیا تھا' حسن خلق تو ایبالفظ ہے جبکامنہوم اور جن امور براسکاا طلاق ہوتا ہے۔ آ ب تو کیا معمولی بردھا لکھا انسان بھی خوب جانتا ہے کہ اس سے مرادحكم و درگزر، صبرواستقامت أكساروعاجزي تواضع نرى وشفقت أيثار وبردباري زبدوالله كاخوف رحم أنسانون کے ساتھ معاملات وسلوک اینے اور غیروں حتی کر شمنوں کیساتھ اچھاسلوک چلنے پھرنے کا انداز عبادات میں کیفیت' صلد رحمی' غنمواری' سے بولنا اور جھوٹ سے نفرت ظاہر و باطن کی نفاست اور طہارت کینے چلنے کے آ داب اٹھنے میٹھنے میں وقار انسان تو انسان حیوانات جوغیر ناطق ہیں کے ساته اجها برتا وَ، انسانيت كا احترام ، لعنت فيبت وملامت سيرنج كرر منا ، الغرض اوصاف حسنه كا ذکراور شارکرنے کا سلسلہ اگر جاری رکھوں تو ان کے لئے ایک اور طویل مجلس جا ہے۔ جو چند ذكركرديية اب جميل ان يرغوركرنا جاييه كه جمار محسن انسانية صلى الله عليه وسلم صحابه تابعين اوراسلاف میں کس درجہ موجود تھیں۔اور آج جوہم صرف ان کے نام لیواجی اوران کے نام لینے كصدقة بم يرجيم وكريم ذات جواحسانات كررب بين آيا بم اسكالل اومستحق بين يأنيس؟ تخل وتسامح کی ایک مثال

امام الانبياء كي صفت حلم اور بردباري كود بكينا جا بين توجليل القدر صحا في حضرت انس كي زبانی سنتے اور پر حضور صلی الله عليه وسلم كے اخلاق عاليه كامواز ندايين اخلاق سے يجيح:

عن انس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اق ولالم صنعت ولا الا صنعت (بخارى و مسلم)

#### اورند بھی فرمایا کتم نے بیکام کیوں کیااورند بدکہا کتم نے (فلال کام) کیون بیس کیا۔"

# صاحب الوسادة والتعلين

ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کا ہر فر دحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اوران پر اپنی جان اولا داور مال دولت نچھاور کرنا اپنا فرض اولین جمتنا تھا اور ایک اشارہ پر اپنا سب کچھ پی فیبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لئے ہمدتن تیار تھا گر بعض خوش قسمت ایسے صحاب بھی ہے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی تعلق رہتا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی عمر کا طویل حصہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا۔

ایسے صحافی و دور میں ایک مصلح عالم اور مرشد کا بعض معتقد بن اور مربد بن کیما تھا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور میں ایک مصلح عالم اور مرشد کا بعض معتقد بن اور مربد بن کیما تھا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور استاذکی جملہ خدمت اپنے ذمہ لے کرا کے حوائج کو پورا کرنے کے لئے ہمدتن گوش ہروقت موجود و تیار رہتے ہیں ایسے بی نیک بخت جماعت میں حضرت الس بھی تھے۔اس طویل خاد ماند تعلق کا تجربہ وہ بہذبان خود بیان کررہے ہیں کہ اس لیے عرصے کے دور میں بھی الیاموقے نہیں آیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور پوچھے بغیر کوئی کام کیا ہویا بھی انہوں نے جھے کام کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور پوچھے بغیر کوئی کام کیا ہویا بھی انہوں نے جھے کام کرنے کا فر مایا ہوجے میں نہ کر سکا تو اس کو تا ہی پر ڈائٹن عصر کرنا 'مز ادیناوغیرہ تو دور کی بات ہے کہی اف تک نہیں فر مایا ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک اور حسن اخلاق کا مواز نہ اگر آج ہمارے کسی خادم سے طبیعت کے خلاف کوئی حرکت سرز دہوتو تول وقعل سے اسکو مزاد بینا اپنا فرض مارستی خادم سے طبیعت کے خلاف کوئی حرکت سرز دہوتو تول وقعل سے اسکو مزاد بینا اپنا فرض

ايك ضروري اغتاه

يهال بدبات يا در تعيس كه حضور صلى الله عليه وسلم كااس غلطي كوفر اموش كر معصوس نه كرنا

ان امور کے بارے میں ہوتا جن کا تعلق ذاتی امور سے ہوتا اگر شری امور میں کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ ہوتا تو پھر فوراً اصلاح فرماتے۔اغماض چیٹم پوٹی اور خاموثی اختیار کرنے کا سوچنا بھی ناممکن تھا۔امت میں سب سے زیادہ دین کے تھم پر غیرت کر نیوالا اور اس تھم شرعی کی مخالفت کرنے والے کی تختی اور پوری قوت سے مقابلہ کرنے والے ہوتے۔

# تاجدار نبوت صلى الله عليه وسلم كى سخاوت

آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سخاوت کے سامنے اور لوگوں کی سخاوت الی ہے جیسی سورج کے مقابلہ بیں چراغ 'سائل کے پچھ ما تکنے پراس کے وہم و گمان بیں بھی بینہ ہوتا کہ شمرف جو پچھ طلب کررہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے بلکہ اس سے گئ گنا زیادہ بلکہ ناقابل تصور عطیہ دیتے ہیں۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلی صفت کے بارے بیس ارشاد ہے۔

وعن انس ان رجلاسأل النبي صلى الله عليه وسلم غنماً بين جبلين فاعطاه اياه فاتلى قومه فقال اى قوم اسلموا فو الله ان محمداً ليعطى عطاء مايخاف الفقر (رواه مسلم)

' حضرت انس شعروی ہے کہ ایک فخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان فالی جگہ کو بھر نے کے برابر بکریاں مانگیں۔ چنا نچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتن بکریاں دے دیں (جتنے کااس نے تفاضا کیا تھا) اس واقعہ کے بعدوہ فخص اپنی قوم کے پاس آ کراُن سے کہنے لگا: اے میری قوم کے لوگو! اسلام قبول کرلؤ خدا کی قتم مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نگنے والے کو اتنا کچھ دیتے ہیں کہ نقر وغربت سے بھی نہیں ڈرتے ۔ لینی تو کل استغنا کے اس عظیم درجہ پر فائز ہیں کہ جس دین کے علم دار پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میاسی دین اور نہ ہب کا خاصہ ہماں لئے تم بھی اسلام دین کے علم دار پیغیر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میاسی دین اور نہ ہب کا خاصہ ہماں لئے تم بھی اسلام کے آ

معزز سامعین! رحمة للعالمین صلی الله علیه وسلم تمام رسل اور انبیاء کے سر داریتے۔حضور صلی الله علیه

وسلم سے پہلے جینے انبیاء گزرے تھے رب کا مُنات نے آنخضرت سلی الله علیه وسلم بیں وہ تمام خصائص جع فرمائے سے جوانبیاء سابقہ میں موجود سے بلکہ ان کمالات کو انتہا کی حدود تک پہنچایا تھا۔

عديم المثال اورخوش خصال پيغمبر ايک شاعرنے خوب فرماياہے:

حضورجبيها خوش خصال كييے ہو میرے نی ساعدیم المثال کیے ہو آج ہم میں سے ہرمسلمان این اور بورے معاشرے کی جابی بربادی ایک دوسرے کے ساتھ قل وقمَّالُ دْاكُهُ چِورِيُ زِنَا ْغِيبِتُ حَقَّو قِ العياد سےغفلت وغيره كا ذكرتو ہرونت كرتے ہيں ُ صرف ذكر کی حد تک بیسلسلہ ہمارا جاری رہتا ہے۔ گرعزم ہم بھی نہیں کرتے کہ جس پیغیرانسانیت اور صلح اعظم صلی الله علیه وسلم کو جمارے لئے نمونہ بنایا گیا ہے اس کے اخلاق عادات معاملات محریلوو ہرونی زعرگی کے تعلقات واجتندوں کی حاجت روائی غرض زعر گی کے ہرشعبہ میں جو سنہری اصول ندصرف مقرر فرمائ بلكدونياس يرده فرمانے تك اس بر ثابت قدم رہان سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کی کیاان اصولوں کی طرف توجہ بھی دی ہے۔ اس صفت سخاوت کا مظاہرہ اگر ہم میں سے ہرصاحب استطاعت کرے تو مجال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کے سامنے کاسہ گدائی پیش کرے نہ کوئی بھوکار ہے گا اور نہ بھوک افلاس کی وجہ سے خود شی کرنے والا کہمی بھی آپ کوعرض کرتا رہتا ہوں کہاس دور کے برائے نام مسلمانوں نے خوبیوں سے مجر پوراخلاق و اصول جو ہمارے نمونداعظم محمر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ور ثہ چھوڑ اہم ان کوچھوڑ بیٹھے وہ ہم سے کفارواغیار نے چھین لئے۔ہم نے روثن خیالی کے خوشما جال جس کی حیثیت صرف ایک سراب کے برابر بھی نہیں ہیں پچنس کر کفار کی برائیوں کواپنا نا اپنا طرہَ امتیاز سمجھ کرنہ إدھر کے رہے نہ اُدھر کے رہے کے مصداق بن کر تباہی و ہر بادی ' کفار کے زیر تکیس ہونا ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ حقیق سائل دمختاج حاجت بورا کرنے کے لئے اگرا تفاقاً ہمی جائے تواس کی حاجت روائی کرنے کی بجائے اس کی تحقیرو تذلیل کر کے اس سے تسکین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلم کے بدلے صبر اور مدابت کی دعا

این ذات کی تحقیر کابدلہ لینے کی بددعا کی جگہ گویا ہوئے میں ان لوگوں کی بربادی کے دعائیس کرتا گرید لوگ میری دعوت پر لبیک کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے تواس سے کوئی فرق خبیں پڑتا۔ امید ہان کی آنے والی سلیس انشاء الله ضرور الله احد پر ایمان لانے والی ہوگئی۔ اور پھر وی ہوا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کاحلم' بردباری اور ہدایت کی دعائی کا متیجہ تھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا الله علیہ دسلم کا اور ہدایت کی دعائی کا متیجہ تھا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے عظیم المرتبت ، جانثار صحاب اور مسلمان اور اسلام کے عظیم داعی پیدا ہوئے۔ رحمة دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے بھی کی کو مار آئیس۔ اور اسلام کے عقیم داعی پیدا ہوئے۔ رحمة دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے بھی کی کو مار آئیس۔ انتقام نہیں عفو و در گر ر

اگر جھی کسی کاغیر مناسب قول یافعل سنتے یا معائد فرات صرف بیفر استے مسال الدوست بداہ " پہلے جمل کو بول کا ایسام تولہ ہے جس سے کہنوا لے کامقصد لفظی معنی نہیں ہوتا صرف بطور تادیب وسرزنش تکیہ کلام کی حیثیت سے استعال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی کہد دیا ہے کہ یہ سلوک اور کیفیت اس وقت ہوتی کہ کسی کے غلط حرکت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد سسلوک اور کیفیت اس وقت ہوتی کہ کسی کے غلط حرکت کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وست منداور دیمن اسلام سے ہوتا جہال دین پرحرف آیا وہال مسلمانوں میں سب سے زیادہ بہادر نفیرت منداور دیمن اسلام کو ختم کرنے میں پہل کرنے والے ثابت ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بچانے اور اعلائے کھے اللہ کے لئے ہوتا تو جنگ احدے موقع پر کافر الی این خلف کو ایسے دست مبارک سے قبل کردیا۔ چنا نی حصرت عائد آم المومنین سے مروی ہے:

وعن عائشةٌ قالت ماضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا امرَءة ولا خادما الا ان يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شئ قط فينتقم من

صاحبه الا ان ينتهك شئى من محارم الله فينتقم لله (رواه مسلم)

' حضرت عائش قرباتی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمی چیز کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا عورت اور خادم کو بھی نہیں مارا علاوہ اس صورت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خداکی راہ میں جہاد کرتے ۔ اور بھی ایسانہیں ہوا کہ سی فرد کی طرف سے آپ کو تکلیف پیٹی ہواور آپ نے اذبیت دسنے والے خص سے انتقام لیا ہو، البت اگر خداکی حرام کی گئی کسی چیز کا کوئی ارتکاب کرتا تو اسے اس کی سزاد ہے (درگر راور معافی کا سوال بھی پیدانہ ہوتا)

عدل نبوى صلى الله عليه وسلم ايك نا درواقعه

ایک دفعہ ایک معزز خاندان کی عورت نے چوری کی۔جس کی سزا ہیں اس کے ہاتھ کا سے کا تھ کا سے مفر مایا۔ چوری کرنے والی کے عزیز وا قارب معزت عا کشر اور آ مخضرت ملی الله علیہ وسلم کے پاس ہاتھ نہ کا شخ کی سفارش کرنے لگے جس کے جواب میں رحمت دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میری بیٹی یہ کام جس کو الله نے حرام قرار دیا ہے کرجاتی میں اس کیلئے اللہ کی

طرف سے مقرر کردہ ای سزا کا تھم دیتا تو اس جرم کرنے والی کی سزا کو کس طرح ختم کردوں زبان کا استعمال حیثیت واہمیت

وعن انس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا و لا لعانا و لا سبابا كان يقول عند المعتبة ماله ترب جبينه (رواه البخاري)

" حضرت انس سے منقول ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فخش کو تھے نہ لعنت کرنے والے اور نہ بد کلام تھے جب کسی کے (غیر پسندیدہ حرکت پر) آپ غصہ ہوجاتے صرف یہی فرماتے اس کی پیٹانی خاک آلود ہو۔

#### نی لعنت کے لئے نہیں رحمت کے لئے آتا ہے

ایک موقع پرسر کاردو عالم صلی الله علیه وسلم سے کافروں کے حق میں بددعا فرمانے کی درخواست کی گئی جس کے جواب میں قربان جا نمیں سراپائے رحمت وشفقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے لوگوں پر لعنت کرنے والے کی حیثیت سے نہیں بھیجا گیا بلکہ عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

رب العالمين نے ہمارے لئے ايسا بے شل نموند مبعوث فرما كراس كى اتباع كا حكم ديا اور ہم بي كہ ماسوائے چند كھنے سونے كے جس ميں ہم سے ہمارا اپنا اختيار سلب ہوجاتا ہے سارا زور كلام غليظ ترين كاليان شرم وحياسے عارى باتين عن سندسے مالا مال اشخاص

کی بعزتی نیبت میں خرج کرنااین ڈیوٹی اور دنیامی آنے کی غرض سمجھ بیٹے ہیں۔ کیا ہم نے مجھی غورو فکر کیا ہے کہ جس نبی رحت کی محبت کے دعوے کررہے ہیں۔

#### ز ہر کھلانے والوں کومعاف کر دیا

ا ظلاس صفت مخود درگر را بنایا بان کی تو حالت بید ایک یمودی عورت جو خیبر کی ر بنے والی تقی حضور صلی الله علیہ وسلمکے کھانے میں ایسا خطرناک زہر ملا کر کھلانے کی کوشش کی کہر ف نوالدمندي ركها تفاكه اى زمركا اثر دنيا سے رخصت بوتے وقت تك موجود رہا۔ بعض مغسرين وبزرگوں کے قول کے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلمکے شوق شیادت کی محیل کرتے ہوئے اس زبركاثر دنيات برده فرماكة اورالله تعالى نـ والسله يعصمك من الناس (كالله تعالى آپ کوانسانوں کے ہاتھ مارنے سے محفوظ رکھے گا) کی پیمیل بھی فرمادی۔جن صحابہ نے اس ز ہر ملے گوشت کا ایک نوالہ کھایا وہ شہید ہوئے۔آ مخضرتصلی اللہ علیہ وسلمکو وی کے ذریعہ قبل کی سازش كامعلوم بوكرنوالدمندسے ثكال ديا۔ ايسے سازشي اوراقد اقتل كرنے والى بدطينت عورت سے بدله لين كى خاطرة ب ني داتى انقام ليناتو دوركى بات بلكه اسمعاف فرماديا -اگرچروايات من ہے کہ اس بد کر دار عورت کو قصاص میں قبل کر دیا گیا مگر اسکی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمکو تکلیف پہنچا نانہ تھا بلکہ جومحابر مریلے کوشت سے شہید ہوئے تھا تکے قصاص کے طور یراس مورت کا قال ہوا۔

#### فنخ مكه فوورحمت كامظاهره

محترم ساتھیو! مختلف مواقع ہر آپ علماء واعظین سے وہ در دناک اور اذبیت سے بجريوروا قعات اورمظالم سنت ريت بين جن كاسامنا آنخضرت صلى الله عليه وسلم مكه كے تيرہ ساله زندگی میں قریش مکہ کی طرف سے کرنا ہڑا، ظلم وستم کے تمام انواع واقسام محبوب خداصلی الله علیه وسلم پر انہوں نے آ زمائے مگر چٹان سے بھی مضبوط عزم کیساتھ آپ ثابت قدم رہے۔جب فق کہ ہوا اور اسلامی فوج کا جھنڈ امشہور صحابی حضرت سعظ جو انصاری سے نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت سعظ کے منہ سے فتح کے موقع البوم یہوم السملحمه ''آج لڑائی اور جنگ کا دن ہے'' صحابه کلهم عدول کے مطابق ہر صحابی عادل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلمکے صفات واخلاق حمیدہ کا حامل تھا۔ گراس جملہ سے شائبہ پیدا ہوسکتا تھا جس سے کوئی یہ سمجھے کہ آج جب فتح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں جو بجر واکساری اور اللہ تعالیٰ کے شکر پر مشتمل تھی داخل مکہ ہوئے۔ تمام مجرم جنہوں نے ایک لیے عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور استحم سلمان ساتھیوں کہ ہوئے۔ تمام مجرم جنہوں نے ایک لیے عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور استحم سلمان ساتھیوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے قید یوں کی صورت میں موجود سے اپنے سپر سالار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاڑ ڈھائے قید یوں کی صورت میں موجود سے اپنے سپر سالار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول اشارے سے عفوو درگز رغالب رہی ان تمام کفاروں کو معاف کرنے کا اعلان فر مایا۔

کو ایک معمولی اشارے سے عفوو درگز رغالب رہی ان تمام کفاروں کو معاف کرنے کا اعلان فر مایا۔

تکو ارتبیس اخلاق کی

محن انسانیت صلی الله علیه وسلم کاسلوک اور روی تو بر ترین و شمن کے ساتھ ایسا ہے اور ہمارا افرادی ہو یا ابنیا عی معمولی و شمن کے ساتھ رویہ اپنے آپ کو حضور صلی الله علیہ وسلم کا امتی کہنا امتی کی قو ہیں ہے کسی کی نا منا سب بات پر ایسا لگتا ہے کہ ان کا آپی میں صدیوں کی الی و شنی ہے جیے ان کے درمیان قل مقاتلہ ہو چکا ہو۔ اپنے مخالف کی تکلیف پر خوشی منا نے کو فقت غیر مترقبہ سیجھتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی جس کے وقتی نا راضگی اس پر اگر چھوٹا ساغلبہ حاصل ہوتو آپ سے باہر ہوجاتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان گروہ کو دوسر ہے گروہ پر غالب آنے کا موقع لے تو خوشی کے باہر ہوجاتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان گروہ کو دوسر ہے گروہ پر غالب آنے کا موقع لے تو خوشی کے وشش ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی افدیت کو پہنچا کر اس کا جینا دو پھر کر دیں۔ اور ہمارے آتا و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دشمن کو ایساسیق دینے کا درس دے رہے ہیں کہ آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دشمن کو ایساسیق دینے کا درس دے رہے ہیں کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا محاصرہ چھوٹر کروا پس روانہ ہونے گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضوران کے لئے بدرعافرہ کسی اللہ علیہ وسلم کے وید عافرہ ائی۔ الملہ ہم اھلہ فقیفا و ات بھم مورشیان کے لئے بدرعافرہ کی کی میں۔ آپسلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعافرہ ائی۔ الملہ ہم اھلہ فقیفا و ات بھم مورشیان کے ایس ہیں۔ آپسلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعافرہ ائی۔ الملہ ہم اھلہ فقیفا و ات بھم مورشیان کے ایس ہیں۔ آپسلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دعافرہ ائی۔ الملہ ہم اھلہ فقیفا و ات بھم مورشیان کے بیاتھان

کی دعایقیناً قبول ہونی تھی۔ جوقبیلہ آلوار کے زور سریڈ رئیس ہور ہی تھی حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور دعا کے طفیل آنحضر تصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اسلام کے سامنے گردن نہا و ہوئے۔ آتا نے نامدار سلی اللہ علیہ وسلم کے حلم درگز راور بر دباری کے واقعات وفر مودات مزید بیان کرنا چاہوں۔ تو مہینے کیا سال بھی ان کے احاطہ کے لئے ناکا فی ہے۔ حسن اخلاق کا مظاہر ہ غریبول نا داروں کے ساتھ سلوک سے بھی ہوتا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں طبقہ مسلمانوں کے موجود تھے۔ غریب و نا دار بھی تھے اور صاحب ثروت بھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے موجود تھے۔ غریب و نا دار بھی تھے اور صاحب ثروت بھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم دونوں کوا کے بی درجہ و مقام دیتے بلکہ غریبوں سے اس انداز میں پیش آتے کہ ان کے اذبان میں دونوں کوا کے بی درجہ و مقام دیتے بلکہ غریبوں سے اس انداز میں پیش آتے کہ ان کے اذبان میں دونوں کوا کے بی درجہ و مقام دیتے بلکہ غریبوں سے اس انداز میں پیش آتے کہ ان کے اذبان میں دونوں کوا کے سامنہ میں میں اندازہ ہو۔

## اخلاق نبوی کی ایک جھلک

عبدالله بن ابی او فی حضور صلی الله علیه وسلم کے غریبوں اور معاشرہ میں کم درجہ سیجھنے والوں کے ساتھ سلوک کا ذکر فرماتے ہوئے گویا ہیں:

وعن عبدالله بن ابى اوفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلوة ويقصر الخطبة و لايانف ان يمشى مع الارملة والمسكين فيقضى له الحاجة (رواه نسائي)

'' حضرت عبداللہ بن ابی او فی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں) عرض کررہے ہیں کہ آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ذکر میں اکثر مشغول رہتے۔ بریکا راور فضول باتوں سے احتر از فرماتے۔ نماز طویل اور خطاب مختصر فرماتے۔ ہیوہ اور مسکین کے ساتھ چلنے میں کوئی عار محسوں نہ کرتے۔ حتیٰ کہ ان کی جو حاجت ہوتی پوری کردیتے۔''

وقت کی کی وجہ سے ذکر کردہ حدیث میں حضور صلی الله علیہ وسلمکے حسن اخلاق کے سلملہ میں جن اوصاف ومعمولات کا ذکر ہے اور جنہیں ہمیں مشعل راہ بھی بنانا چاہیے اس کے برعکس ہمارا کیا کر دار ہے وہ میں آپ برجھوڑتا ہوں۔اگرزندگی رہی انشاء اللہ الگلے جمعہ اخلاق

\_ انوارحق

حند کے سلسلہ میں جے ہم نے بالکل بھلا دیا ہے مزید ذکر کرنے کی کوشش کروںگا۔ رب العزت مجھے اور آپ سب کو آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر چل کراپنے قول وفعل مرکات اور سکنات میں اخلاق نبوی سلی الله علیہ وسلم پیدا کرنے کی تو فیق نصیف فرماویں۔ آمین۔

# اخلاق حسنهاور بهارا کردار (۲)

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد:فاعو ذباللہ من الشیطٰن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما (سورة الفرقان)

"اوررحمٰن کے بندےوہ ہیں جوز مین پردیے یا وال چلتے ہیں اور جب بات کر نے لگیں ان سے تا بچھ لوگ تو کہیں صاحب ملامت"

عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ليلارك بحسن خُلقِه درجة الصائم القائم (رواه ابو داؤد) ومعرت عائشرضى الله عنها فرماتى بين: كميس نے آخضرت على الله عليه وسلم سے ساكمومن اليخ بهترين اخلاق كيوجه سے (دن كو)روزه ركھنے والے اور رات جرعبادت كرنے والے كے

مقام کوپالیتاہے'' اخلاق حسنہ کی تعلیم

محترم سامعین ابرعمل کی بنیا داخلاق ہوتے ہیں۔ چیسے اندرونی مادہ میں اخلاق ہوئی ۔ خلا ہرگ مل انہی اخلاق کے مطابق ہوئے اگر بنیا دلینی اخلاق پا کیزہ ہوں تو جن اعمال کا اظہار ہوگادہ بھی پا کی اور صفائی کی صفت سے مالا مال ہونگیں ۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مخاطبین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کو تیج سب پر آمادہ کرنے کے میں تشریف لائے تو مخاطبین کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کو تیج سب کے ایم خود عمل فرما کر جہلائے عرب کیلئے اعلی ترین ماڈل لئے دن رات مسامی فرماتے ۔ سب سے پہلے خود عمل فرما کر جہلائے عرب کیلئے اعلی ترین ماڈل بن گئے ، پھر زبان سے جس تھم کا اظہار فرماتے اور جیسے عمل کرتے دیکھنے والوں نے اسی فعل و تول

سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كاخلق عظيم

آ تخضرت سلی الله علیہ وسلم کے علیمانہ اور مشققانہ تعلیم ہی کا بھیجہ تھا کہ ان کا پختہ عقیدہ

بن گیا جیسے اخلاق ہو نگے اس کے مطابق اعمال ہو نگے۔ کفرو گراہی کے دور بیں اخلاق ہر بے

تھے تو اعمال بھی گنا ہوں سے بھر پور، رحمت دوعالم نے نہ صرف نبوت کے منصب سنجا لئے سے

پہلے بلکہ مبعوث ہونے کے بعد اخلاق درست فرمائے تو اعمال بھی نہ صرف ان کیلئے بلکہ پور ب

امت کیلئے راہنما اصول کی حیثیت اختیار کرگئے۔ اکثر آپ کے سامنے علاء وخطباء ''اخلاق مجمدی
صلی اللہ علیہ وسلم'' کے موضوع پر مختلف جہات سے وعظ فرمائے رہتے ہیں غرض یہ ہوتا ہے کہ امت

کرتے تھے اس کو اپنا کرموجودہ مشکلات تفرقہ بازی اور لا متنائی آفتوں سے نجات حاصل کر سکتے

ہیں۔ اخلاق تک پنجانے والاسیدھا داستہ وہی ہے جس پر محرعر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کرا مت

کیلئے اخلاق تک پنجانے والاسیدھا داستہ وہی ہے جس پر محرعر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کرا مت

#### متانت واعتدال

مسلمان کی اس ایک ہی صفت جس کا ذکرا بندائی تلاوت کر دہ آیت کریمہ ہیں کیا گیا کر جمان کے برگزیدہ بندےوہ ہیں کہان کے جال ڈھال میں بجز واکساری متانت اور بے تکلفی موجود ہو۔ قارون کی طرح اکر کر تکبرانہ انداز سے روئے زمین برنہیں چلتے جیسے کہ آج کل اہل ثروت اورنشهٔ عبده واقتدار پس مست لوگول کاوطیره ہےاورا گرکہیں جہلاء سے واسطہ برجائے توان کے عامیانداور چاہلانہ قول وقعل کا جواب جاہلاندائداز میں دینے کے بجائے نرم الفاظ میں دے کرا پیےلوگوں کے ملنے بی سےاحتر از کرتے ۔اسی اعلی ترین خصوصیت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتار وکر دار میں کثرت سے موجود ہے۔ سینہ نکال کر متکبرین کی طرح چلنے کے بجائے جمك كرعاجزان شكل مين زمين برگامزن ريخ حضرت على كرم الله حضور صلى الله عليه وسلم ك شكل وصورت اورساخت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اذامشی تحفاً تحفؤ اکا نما ينحط من صبب الخ "جبام الانبياء على الله عليد وسلم راستدير جلتة آكو جعك كرر فاركا سلسله جاری رکھتے" تشریح کرنے والوں نے لفظ تکفؤ کے کئی معنی ذکر کئے جن میں ایک مفہوم میں بھی ہے اگرچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے ایسے جامع تھے جن برتمام معنوں کا اطلاق ہوتا ہے۔سینہ تان کرزین برچلناان کے اکساری اورتواضع کے خلاف بیت تھی جس برجھی بھی عمل پیرانه رہے۔اگرآج ایک فخص سینہ نکال کرشیطانی تکبرکا راستہ اختیار کرے تو مالک الملک جل جلالہ کے فرمان کے مطابق اس کا سرآ سان تک پہنچ سکتا ہے اور نہ زمین کو چیرسکتا ہے انجام کار ذلت اور رسوائی حاصل کر کے قارون کا مرتبہ حاصل کرلیتا ہے۔جواس چاہلانہ انداز کیوجہ سے خوداوراینے مال سمیت زمین میں هنس کراو نیاجانے کے بجائے مسلسل زمین کے اندر پینینے کے چانب رواں دواں ہے۔اگراخلاق متکبرانہ ہوں اور ہماری تمنا جنت کاحصول ہوتو کانٹے بوکراس سے پھل اور میوہ جات حاصل کرنے کی توقع رکھنا تماقت ہی ہے۔ عاجزانها فأدطيع اوركمر كاكام كاح

ارشادنبوى صلى الله عليه وسلم ب:

. وعن ابن مسعودٌ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايدخل النارمن كان في قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ولايدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياع(رواه مسلم)

''حضرت عبداللہ بن مسعود المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروایت کررہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس فخض کے دل میں رائی کے دانہ کے برابرائیان کے ثمرات موجود ہول (ہمیشہ کیلئے) جہنم میں داخل نہ ہوگا اور جس فخض کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر تکبر ہو (جب تک تکبر سے پاک وصاف نہ ہو) جنت میں داخل نہ ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ومقام تخلوقات میں سب سے اعلی و برتر ہے گرا ترا ہے اور بڑائی سے اسے دوررہے کہ محمرے کام کاح اسے مبارک ہاتھوں سے کرتے روایت ہے۔

وعن الاسودُّ قال سألت عائشةُ ماكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في محنة اهله تعنى خدمة اهله فاذاحضرت الصلوة خرج الى الصلوة (رواه البخاري)

" حضرت اسود نے حضرت عائشہ سے بوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھریش کیا کیا کرتے سے تقانبوں نے فرمایا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریش گھریلو امور کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوجا تاسب کام کاج چھوڑ کرنماز بڑھنے کے لئے تشریف لیجائے"

ہم میں سے کتنے ہیں جوآج اپنے قائداور مرشداعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پڑمل کرکے ان کے افلاق مبارکہ کا خواہاں ہو۔ اکثر اپنے آپ کوغیر تمنداور بارعب فلا ہرکرنے کھر یلو کاموں میں اہل وعیال کا ہاتھ بٹانا جاہلا نہ اور غیر شرعی غیرت اور مردائلی کے خلاف سیجھتے ہیں۔ جوکہ خلصۂ وین تعلیمات سے خفلت اور ناسجی میں کا متجہ ہے جے بے غیرتی اسلام میں سیجھنا چاہئے آج کے رسم ورواج میں اسے غیرت کے نام سے یادکیا جاتا ہے۔ اور جہاں غیرت کا مسے یادکیا جاتا ہے۔ اور جہاں غیرت کا محمد کاموقع ہواسے بغیرتی ہے عشر کے باعث و خسمجھا جاتا ہے۔

# تهذيب واخلاق كى ايك عمده مثال

الله ورسول کے دخمن پیغمبر کے خلاف جس طرح گندی زبان استعال کرتے حضور صلی الله علیہ وسلم بطور بدلہ وہ نامناسب لفظ بھی زبان پر نہ لاتے تا کہ اس غیر اخلاقی گفتگو ہیں ان کے ساتھ مشارکت نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے: کہ

وعن عائشه "قال استأذن رهط من اليهو دعلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالو السّام عليكم فقلت بل عليكم السّام و اللعنة فقال ياعائشة ان الله رفيق يحب الرفق في الامركله قلت اولم تسمع ماقالو اقال قدقلت عليكم النح (رواه البخاري ومسلم)

''حضرت عائشروایت کربی بین که ایک دفعه یهود یون که ایک وفد نے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی خدمت بین حاضری کی اجازت ما گئی (اجازت دی گئی) جب حاضر ہوے (توالسلام علیم کی خدمت بین حاضری کی اجازت ما گئی (اجازت دی گئی) جب حاضر ہوے (توالسلام علیم کی جگه اسام علیم کہا جس کے معنی بین کہ تہمیں موت آئے ) تو بین نے (بینی عائش نے برا العالمین ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائش برب العالمین محبت ونرمی کرنے والا اور ہرکام میں محبت ونرمی چا بتا ہے۔ میں (عائش) نے کہا آپ نے سنانہیں انہوں نے سلام کی بجائے موت کی بدد عادی امام الا نبیا عسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے ان کی بات سنی اور (ان کے جواب میں کہا) وعلیم بینی تم پر یہی بدد عاصادت آئے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائش گوفر مایا: تم بے مودہ، قائل خدمت با تیں کرنے والی مت بنو کیونکہ الله علیہ وسلم نے حضرت عائش گوفر مایا: تم بے مودہ، قائل خدمت با تیں کرنے والی مت بنو کیونکہ الله تعالی غیرم ہذب اور اخلاق سے عاری باتوں کو پہند نہیں فرمات ہے۔

# نبوى حلم ودر گذر

محترم حضرات! دیکھئے ایک طرف اسلام دخمن افراد جوگالی گلوج اور غیرشائستہ افعال و اقوال، ہتک وقو ہین پر مشتمل سلوک اپنا استحقاق سجھتے ہیں۔ دوسرے جانب سرایائے رحمت محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کسی موقع پر بھی طیش میں آکر بد کلای کرنے والے کے طرح غیرا خلاتی زبان درازی نہیں کرتے بلکہ ایسے خضب نازک موقع پر بھی حلم، بردباری اور بہترین اخلاق کا مظاہرہ

کر کے امت کیلئے اسی قتم کے اخلاق اپنانے کی راہنمائی فر مائی۔ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جوہات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو پہندنہ آتی اس سے تغافل فر ماکرٹال دیتے۔ اسی حلم ، درگزر ، خوش خلقی اور چشم پوشی کا نتیجہ تھا کہ سخت اور مشدد خالفین جوہارگاہ رسالت کی تعظیم اور ادب کو لوظ خاطر رکھنے کے قطعاً رودار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے مناثر ہوکر مسلمان ہوئے کے شرف سے مالا مال ہوئے۔

#### برندول برشففت

زم خونی اور رفق تو ان کی الی صفت تھی جو صرف انسانوں تک محدود نہ تھی بلکہ پر عمرے، چرعمرے مجل ان اوصاف سے فیض یاب ہوتے۔ روایات میں ہے کہ ایک شخص نے ایک چڑیا کے گھونسلے ساتھ سے انٹرے افھالے چڑیا حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ساتھ اپنے طریقے کے مطابق فریا دکرنے گئی۔ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلی علی واپس رکھنے کا تھی دیا۔ انٹرے دکھتے تی چڑیا کو سکون اللہ کو رواپس ہوئی۔۔

#### گلے میں پھنداڈالنے والے کوبھی نواز دیا

بدافلاقی کے جواب میں خوش اخلاقی سے پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال صبط وقل کی دلیل ہے حضرت انس علم نہوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے واقعہ بیان کررہے ہیں کہ ایک مرتبہ آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کر بیمن کے نجران شہر کی نئی ہوئی چا درتی ، جسکے کنارے موٹے اور سخت تھے۔ ایک دیماتی نے آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چا درکو پکڑ کرزور دار طریقے سے کھینچا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کراس کے سید سے لگ گئے۔ حضرت انس مجھے ہیں کہ اسے زور سے دیماتی نے چا درکھینچا کہ چا در کے سخت حاشیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک سے اس تختی اور رگڑ سے زخی ہونے کے قریب ہوکر کردن برچا در کے کناروں کے نثان پڑ گئے ، پھرشان نبوت کا ادب اور رعایت کئے بغیروہ دیماتی کہنے والے اس کے اللہ علیہ وسلم تمہارے یاس اللہ تعالی کا جو مال ہے آسمیں سے پہرچھے کو دیدو شفیج المذہین لگا۔ اسے مسلی اللہ علیہ وسلم تمہارے یاس اللہ تعالی کا جو مال ہے آسمیں سے پہرچھے کو دیدو شفیج المذہین

صلی الله علیہ وسلم نے حیرت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر لطف ونری جو ہمیشہ غالب رہی مسکراکراس دیہاتی کو پچھد سینے کا تھم فر مایا۔ اعلی اخلاق کا خمونہ کا مل

محترم حاضرین! دنیا پیس بے شارا خلاق کے علم بردار اور معلمین پیدا ہوئے۔ جن پیس انبیاء ورسول بھی تھے، دانشور و حکماء بھی بھنے ماور بے شار جلدوں پر مشمل تصانیف ونظریات بھی دنیا کو پیش کیا۔ گرر حمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام معلمین اخلاق بیس مقام پھے اور ہی ہے سب سے اعلی و بلند ہے۔ ان کی حیات طیبہ نصر ف نما زوں اور عبادت گذاروں کے لئے نمونہ تھی بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی بیس جنے حقوق و فرائف کی ادائیگی انسان پرلازم کردی گئی ہرا بک عمل بیس انصاف وعدل کا دامن مضبوطی سے تھا ہے رہا، جن پر عمل کرنے سے نہ صرف مسلمان بلکہ بوری انسان بیت کوسکون واطمینان پیدا کرنے والا انتقاب روئما ہو سکتا ہے اخلاق کو صرف ترحم ، شفقت اور تو اضع تک محد و در کھنا کی علیمان بیدا کرنے والا انتقاب روئما ہو سکتا ہے اخلاق کو صرف ترحم ، شفقت اور تو اضع تک محد و در کھنا کی علیمان بیدا کرنے والا انتقاب روئما ہو سکتا ہو یا غیر ، دعمن و دوست چھوٹے ہوئے ، مالدار ، مفلس ، طاقتور و کمزور بھر دو تورت ، جلوت و خلوت اور حالت امن و جنگ الغرض ہر شعبہ زعرگی میں اخلاق کو بروئے کا رالا نا ایک اعلی اخلاق کے حال فرد کیلئے ضروری ہے۔

#### ايفاءعبد

کسی سے وعدہ کر کے اس کا ایفاء کرنا اخلاق کے حسن کی گواہی ہے وعدہ خلافی کرنے والے واللہ تعالی ورسول سلی اللہ علیہ وسلم اور معاشرہ بداخلاق کے نام سے پکارتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کو تکیل کرنے کی صفت بدرجہ اتم موجود تھی مسلمان تو مانے والے تھے تی کہ دیمن و کفار بھی اسکے معترف شے ایفاء عہد کی خاطر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف برداشت کرنے کا واقعہ صفرت عبداللہ بن الی الحسماء کے دنبانی سن لیجئے عبداللہ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر کے وئی چیز خریدی، پچھاوا گئی کردی اور باتی حصہ کہ میں نے مقررہ وقت بتایا کہ حاضر ہوکرادا کرونگا۔ میں وعدہ بھول گیا۔ تیسرے دن حضور صلی اس

الله عليه وسلم سے كيا ہواوعدہ يادآ كرائ مقررہ جگد بقيد رقم كى ادائيگى كے لئے ميں حاضرہواكيا د يكتابول كرآخضرت سلى الله عليه وسلم اسى جگد تشريف فرما بين جھے د كيوكر صرف اتنافر مايا: تم نے جھے بہت بڑى زحمت ميں جتال كرديا۔ ميں حسب وعدہ تين دن اسى جگد تبہارا انتظار كر رہا ہوں۔ حضور سلى الله عليه وسلم كے وعدہ پوراكر نے كاس واقعہ بيان كرنے پراكتفاوقت كى كى ك وجہ سے كر رہا ہوں۔ ورنہ اس موضوع پراكر حضور صلى الله عليه وسلم كے واقعات سانا شروع ہو تو وقت كاريك برد حاصم بھى اس كيليكم ہوگا۔

## اخلاص نبوی حضرت خدیجی زبانی

کرور وناتواں کی مدد کرنے کوجھی عبادات اوراللہ کی خوشنودی میں اہم درجہ حاصل ہے۔ اور پی فلق عظیم بھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے معمولات میں سے ہم معمول تھا۔ اس خاصیت کا ذکر صفرت عاکش کی ایک طویل صدیث (جب ابتدائی وئی آئی) میں موجود ہے کہ جب غار حرا میں جبرائیل آنخضرت کے پاس وقی لے کر پڑھنے کا عرض کیا۔ آپ نے بیخ ہون ورد ہونے کا فرمایا تو حضرت جبرائیل نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کواپنے سینے سے لگا کرخوب دوردیا۔ بیسلملہ تین و فعہ جاری رہا۔ جس سے آنکوشرت کی کچھ تکلیف بھی ہوئی اس کے بعد جب پڑھنے کا کہا۔ ابتداء جمہور علاء کے نزد یک سورۃ اقراء سے کی۔ فرشتہ رخصت ہونے کے بعد جب پڑھنے کا کہا۔ ابتداء جمہور علاء کے نزد یک سورۃ اقراء سے کی۔ فرشتہ رخصت ہونے کے بعد گرتشریف لائے وقی کی رعب اور شدت کی وجہ سے خت خوفز دہ دل و بدن کا نب رہا تھا ' بخار کے ساتھ یہ کیفیت لاخ وی کی رعب اور شدت کی وجہ سے خت خوفز دہ دل و بدن کا نب رہا تھا ' بخار کے ساتھ یہ کیفیت لاخل وی میں سردی لگ رئی جا تھی اور قد سنا دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ و ' معر سے خدر سے نہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ و ' معر سے خدر سے خدر میں میں اور معاملات کا ذکر شروع کردیا جن میں سے چند یہ یہ یہ کی کہ آپ نہ گھرا کیں اللہ تعالی آپ کو کبھی مایوس نہ فرما کیں کہ

انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق الخ

''آ پرشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں۔ آپ بھی کی سے جھوٹ نہیں ہو لئے آپ دوسروں کا بوجھا تھاتے ہیں۔ آپ مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں اور آچا تھا تھا۔ آپ مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھان کے حقیق مشکلات اور حادثات میں مدد کرتے ہیں (اگر چہان کا معاملہ آپ کے ساتھا تھا ہے کہ علا ہے کہ ساتھا تھا ہے کہ علا ہے کہ ساتھا تھا ہے کہ ساتھا گاور بدسلوکی کا ہوتا ہے'

# خادم کی بکریوں کا دود صدوهنا

انبی خلق حند کی وجہ سے صحابی حضرت حباب بن ارت جب رحمت دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے حکم پر جباد کے لئے گئے ۔ گھر میں خاند داری امور سنجا لئے کے لئے اور کوئی مردنہ تھا۔ گھر میں موجود مستورات کو دو دو دو دو دو دو دو حاکم بیقی حضور صلی الله علیہ وسلم بذات خود روزاندان کے گھر جا کر دو دو دو حاکم تے تھے۔ آج دنیا کے دو لوگ جو اسلام کے دخمن اور حضور صلی الله علیہ وسلم کا دو دو دو دو حاکم تے تھے۔ آج دنیا کے دو لوگ جو اسلام کے دخمن اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے حیا قاطیب سے ناواقف ہیں اعلی اخلاق کے لئے نموندا پنے خود ساختہ علمبر داروں 'لینن شالن اور مازو ہے تھک وغیرہ کے اعمال ناموں کو بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے ان نام نہا داخلاق کے داعیوں میں سے سی ایک میں بیخو بی موجود ہے۔ جمارے آتا کا عزاج تو بیہ ہے کہ نماز شروع کر دہے ہیں۔ ایک دیہاتی نے آکر آپ کا دامن کی گڑا۔ کہا میر اتھوڑ اساکام رہ گیا ہے۔ پہلے اسے بحیل تک پنچا دو کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ای وقت نماز پڑھنا ترک کر کے اس بدو کے ساتھ مسجد سے باہر جاکر اس کاکام ملی اللہ علیہ وہائی آکر نماز اداکی۔

# اضياف كى خاطرومدارات

ا مام غزائی کے قول کے مطابق انسان کا تمام اخلاق ذمیمہ سے پاک ہونا ہی حسن خلق کہلاتا ہے، جب تک انسان کی تمام باطنی و ظاہری احوال تعریف کے قابل اور پہندیدہ نہ ہوں اس وقت تک یہ نیس کہا جا سکتا کہ فلال فخص اخلاق حسنہ کا مالک ہے۔ اخلاق حسنہ کی ایک خصلت نو وارد جے مہمان کہا جاتا ہے اکرام کرنا 'اسی اعزاز واکرام سے معلوم ہوجاتا ہے کہ اخلاق کے کس

مقام پر فائز ہے؟ بخیل فض مہمان کود کھر کراس کے بیشانی پر بارہ نے جاتے ہیں آنے والافخض میز بان کے حرکات وسکنات سے محسوں کر لیتا ہے اس کے پاس میر آآنا کتنا بھاری فابت ہوااس کے برعکس تفاوت جو کہ اعلی اخلاق کی نشانی ہے جس میں بیصفت ہومہمان کود کھر کرایے آئے کھاور ابرو بچھانے کے برعکس تفاوت جو کہ اعلی اخلاق کی نشانی ہے جس میں بیصفت ہومہمان کود کھر کرایے آئے کھاور سب سے پہلے مہمان کی اعز از واکرام کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا اپنے باعث سعادت سجو کر اپنے استطاعت کے مطابق سب بچھ پیش کرنے کے لئے کمر بستہ ہوجا تا ہے۔ ابراہیم کے لئے کمر بستہ موجود تھی ۔ جنہوں نے اپنی امت اور قیا مت تک آنے والے مسلمانوں کو خصلت بھی بدرجہ اتم موجود تھی ۔ جنہوں نے اپنی امت اور قیا مت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنی اور دو عائی سرت میں اس خوبی کوشائل کرنا مسلمان کے لئے اپنی سیرت میں اس خوبی کوشائل کرنا مسلمان کے لئے اور زمات دین میں سے بے کہیں ارشاد فر مایا:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن باالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه الخ (رواه بخارى ومسلم)

"د حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جو مض قیامت او رروز قیامت برایمان رکھتا ہے۔ اس کو چا ہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر مدارت کرے۔ "
اور دوسری جگدارشا وفر مایا:

عن المقدام بن معد يكربُ انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ايمامسلم ضاف قوماً فاصبح محروماً كان حقا على كل مسلم نصره 'حتى ياخذله ' بقراه من ماله وزرعه (رواه الدارمي)

''حضرت مقدام ابن معد مکرب روایت کررہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو مخص کسی قوم کے ہاں مہمان ہوا اور (میز بانی نہ کرنے کی وجہ سے) اس نے محروی کی حالت میں صبح کی قوم مسلمان کے لئے بیضروری ہوگا کہ اسکی مدد کرے یہاں تک کہ اس میز بان سے اس کے مہمانی کے مقدار وصول کرے واواس کے مال اور کھیتی باڑی سے کیوں نہ ہو''

ضافت میں انقام ہیں انعام دینا جا ہے

آنخضرت صلى الله عليه وسلم تو رحمت 'شفقت اور درگزر كے حسين پيكر اور نمونه تخطئ ميز بانی نه كرنے والے سے بھی حسن اخلاق وسلوك كی تلقین فرمائی قربان جا كيں اس مشفق و مهربان سے جس كابیفرمان ہے:

عن ابسی الاحوص الحشمی عن ابیه قال قلت یا رسول الله ار آیت ان مورت بوجل
فلم یقرنی ولم یضفنی ثم مربی بعد ذلک اقریه ام لا اجزیه قال بل اقره (رواه الترمذی)
د حضرت ابوالا حوص جمی آپ والد سے روایت کرر ہے ہیں کہ میں نے حضوصلی الله علیہ وسلم
کے خدمت میں کہا یارسول الله !اگر میں کی فخص کے پاس مہمان بنوں اوروہ میری میز بائی
(کاحق ادا) نہ کرے اور پھراس کا آتا میرے یہاں ہوتو اس کی مہمان نوازی کروں یا بطور بدلہ میں
میں وی سلوک کروں جواس نے کیا آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بلکه اس کی خاطر مدارت کرو

محترم حاضرین! یهی اس دین رحمت ورافته کی خصوصیت بے اخلاق حسندکا معاملہ یہی ہے کہ اگر کوئی آپے ساتھ عزت اور شرافت کا انداز اختیار نہ کرے تو تمہیں شرافت اور حسن سیرت کا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ اگر برائی کا جواب برائی سے دیا تو اس میں کوئی اجرو قواب نہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ جیسے فلال نے کیا اس کا جواب میں نے بھی اس طرح دیا۔ کمال واحمان تب ہے کہ اپنے ساتھ براسلوک کرنے والے کیساتھ میں اچھا برتا و کرو۔

مهمان نوازی کی نا در مثالیں

آ مخضرت سلی الله علیه وسلمی مہمان نوازی میں مسلمان اور کافر کافر ق ندتھا۔ روایات میں ہے ایک دفعہ ایک کافر مہمان آیا۔ ایک بکری کا دودھ دوہ کراسے پلایا جب اس سے اس کے شکم سیری نہ ہوئی۔ تیسری کا دودھ پلایا جب تسلی پھر بھی نہ ہوئی۔ تیسری کا یہاں تک کہ سات بکر یوں کا دودھ اسے پلایا۔ جب تک کمل طور پر اس کی بھوک ختم نہ ہوئی پلاتے رہے۔ گئ

\_\_\_\_ انوارحق \_\_\_\_\_

دفداییا بھی ہوا کہ مہمان آیا گھریں جو کچھ ہوتاوہ سباسے کھلا پلادیتے۔اور خودتمام رات خاندہ نبوت فاقد سے گزری۔اس پراکتفاند فرماتے راتوں کو بارباراٹھ کرمہمانوں کی خبر کیری میں مصروف رہے۔ حسن معاشرت

محترم ساتھیو! اگر کسی فرد کے اخلاق جانا چاہیں تو اس کی گھر بلوزندگی کود یکھیں۔ آج
ہم میں سے اکثر دوستوں کے عمل کے دورُ نے ہوتے ہیں گھرسے باہر تو بر اپارسا اخلاق ورواداری دیانت صدافت امانت اور صبر وخل کا نمونہ بن کر دوسروں پر اپنے بزرگی کا سکہ جمانے میں ایر می کا رور لگا تا ہے ، مگر گھر کے اندروالی زندگی میں ذکر کردہ صفات اور اخلاق حند کا شائبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ خاندان کے برے چھوٹے مردوزن اپنے اہل خانہ سے تعلق و معاملہ دیمن کے معاملہ سے کم نہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی غیض و غضب بیوی و اولا دسے ہر معاملہ میں افرت بیاضولی اور ایک برترین کرداروالے انسان کا ہوتا ہے ایسا خص بھی بھی ایک اعلی کرداروالے انسان کا ہوتا ہے ایسا خص بھی بھی ایک اعلی کرداروالے انسان کے کسوٹی پر پورانہیں اُر سکا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو وعوای زندگی ایک معلی انسان کے کسوٹی پر پورانہیں اُر سکا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو وعوای زندگی ایک معلی کتاب جس رح شفقت محبت اوردل داری و دلجوئی کا معاملہ گھرسے باہر ہوتا 'گھر کی چارد بواری معلی از واج مطہرات کیساتھ شریعت کی صدود میں دورجی دراسے معاشرہ بھی ان کی خونوں پر عدود میں دہ کردن معاشرہ کی کردار پرفائز انسان کی حیثیت اور درجہ حاصل کرسیں۔

حضور صلى الله عليه وسلم كاحضرت عائشة مع حسن معاشرت

حضرت عا نشه سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم بهترین زندگی گز ارنے کا ایک واقعہ ذکر فرمار ہیں ہیں۔

وعن عائشه انها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته و فسابقته فسبقته على رجلي فلماحملت اللحم فسابقته فسبقته على رجلي فلماحملت اللحم فسابقته فسبقتر و داؤدي

" حضرت عا نشرا کی سفر کے دوران حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھیں مصرت عا کشہ نے کہا میں نے آئے کہا میں نے آئے کھٹرت سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پیدل دوڑ نے میں مقابلہ کیا میں نے ان سے آگے نکل کر سبقت حاصل کرلی ( یعنی مقابلہ جیت لیا) ( پچھ عرصہ کے بعد ) جب میرے بدن کا گوشت بڑھ گیا۔ پھر ہم دونوں میں دوڑ نے کا مقابلہ ہوا۔ اس بار آئخضرت سلی الله علیہ وسلم آگ گئے۔ (خطکی اور چھچے رہ جانے پرمیری پریشانی اور دل داری کیلئے فرمایا) پہلے جیت آپ کی تھی اب میں جیت کرمعاملہ برابررہا"

اس سے معلوم کرنا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ خوشگوار'
مسرت سے بھر پورزندگی گزار نے کیلئے ہروہ کام جوشر بیت کی روسے جائز ہوا ختیار فرماتے۔ بھی
ان کی جائز معاملات میں حوصلہ تکنی اور بے جاپر بیٹان کرنے کا ارادہ تک بھی نہ فرمایا۔ یہاں یہ یاد
رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمقابلہ شارع عام'مردوں کے درمیان یاسر بازار نہ ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص ایسانہیں جوغیر مناسب اور شرع کے خلاف اعمال تو دور کی بات تصور کرنے سے
بھی معصوم و محفوظ ہو۔ آج آگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ اس حسن
معاشرہ کرنا چا ہے قبالکل کرسکتا ہے۔

#### اہل وعیال سے حسن سلوک

شرط بیہ ہے کہ اسلامی صدود کے اندر ہوغیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور نہ کسی غیر اخلاقی حرکت کا ارتکاب ہو۔ یہی وہ حسن خلق تھا اپنے الل وعیال کے ساتھ ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وعن عائشة تھالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر کم خیر کم لاهله و اتنا خیر کم لاهلی (رواہ الترمذی)

" دخفرت عائش سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم میں سے بہترین مخف وہ ہے جواپنے ہوں' بچوں' نوکروں اور اعز ہوا قارب کے قل میں بہتر ہوں' بول نوکروں اور اعز ہوا قارب کے قل میں بہتر ہوں' فلا صدید کہ اگر کوئی آ دمی دنیا اور غیروں کی مجالس میں بیٹھتے وفت بنسی خوشی' بیار وجبت سے پیش

آئے اورائے اہل وعیال کی خوثی اور راضی رکھنے کا خیال ندہوتو ایسے آدمی کو بہتر انسان کہنا ہی مناسب نہیں۔ بچول سے محبت وشفقت

محتر مساتھیو! حسن اخلاق کا دائر وا تناوسیع نیم محد دداور زندگی کے تمام شعبوں کواپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے کہ کی ایک موقع پراس کے اہم ترین شعبہ جات جنہیں برشمتی سے امت کے اکثریت نے ترک کردیا ہے کا ذکر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشی میں بیان کرنا مشکل ہے۔ انشاء اللہ آئندہ اخلاق حسنہ کے چنداور شاخوں کے بیان کی کوشش کروں گا۔ آئ کا اختقام خاتم الانبیاء ملی اللہ علیہ وسلم کے ادشاد پر کر رہا ہوں۔ جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ قیامت کے دن جن اعمال کوتو لا جائے گا ان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ رات بھر جاگ کرنقل نماز وں اور دن بھر بھوک و بیاس کو برداشت کر کے نقل روز وں سے جومقام اور درجہ حاصل ہوسکتا ہے۔ وہی درجہ اجر وثواب حسن خلق سے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔

رب العزت جھے اور آپ کوسیرت مطیر ہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور اخلاق طیبہ کواپنانے کی تو فیق رفیق فرمادیں۔ آمین۔